# محران كاشهوا فاقسفر

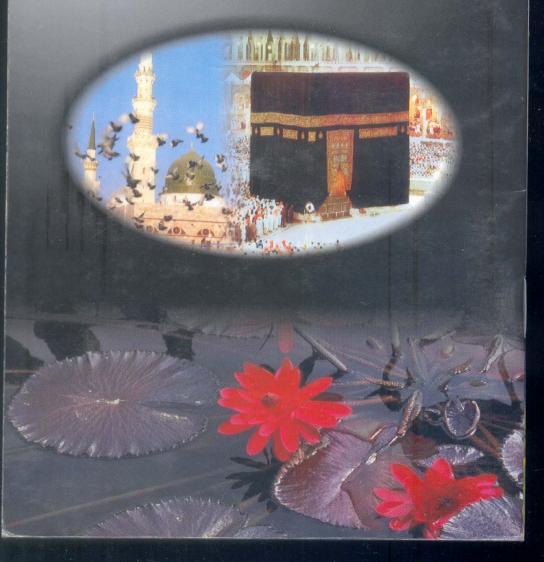

## معراج کاشهره آفاق سفر اعجازی مشاہدات اور عظیم مذہبی انقلاب

مولا نادوست محد شامدمؤ ترخ احمديت

Publisher:

M. M. TAHIR & AZHAR CHOUDHRY1470 - BLOOR STE 507, MISSISSAUGA ONT LUX IR6, CANADA

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### قرآنی سائنس

جس طرح تمام آسانی کتابوں کا مغز قرآن شریف ہے ای طرح زندہ خدا کی اس زندہ
کتاب کالطیف ترین خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے جس کی آیت المصصد الله رب العطال میں قرآنی سائنس کے وسیح سمندر کو صرف چار لفظوں سے منعکس کیا گیا ہے جو فی ذاتہ بھاری معجزہ ہے۔ اورا کی حقیقی معرفت سورہ آل عمران آیت ۹۲ کے اس عظیم الشان مکت ہے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو قیام وقعود ہی میں نہیں، پہلوؤں کے بل بھی آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہوتی ، بے ساختہ کہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ کا منات بے مقصد پیدا نہیں مربیخ ہیں، بے ساختہ کہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ کا منات بے مقصد پیدا نہیں فرمائی گی آگ کے عذاب سے بچالے۔ یہ ہے قرآنی سائنس جہانوں کی ریسرج کرتا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جس کو چش نظر رکھ کر قرآنی سائنس ایم تا ہے۔

## ربالعالمين كي بصيرت افروز تفسير

حضرت می موعود فرماتے ہیں:۔

"ذربان عرب میں رب کا لفظ سات معنوں پر مشمل ہے اور وہ یہ ہیں۔ مالک سید۔ مد بر۔ مربی۔ قیم۔ معم ۔ چنا نچان سات معنوں میں سے تین معنی خدا تعالیٰ کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتے ہیں مجملہ ان کے مالک ہے اور مالک لفت عرب میں اسکو کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تا مہ ہواور جس طرح عیا ہے اپنے تصرف میں لاسکتا ہواور بلا اشتر اک غیر اس پر حق رکھتا ہواور یہ لفظ حقیقی طور پر لیعنی بلحاظ اُس کے معنوں کے بجز خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پاسکتا کیونکہ قبضہ تا مہ اور تصرف تام اور حقوق تا مہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی نظر اور کسی کے کہ خدا تعالیٰ کے اور کسی کے کے مسلم نہیں ' ( " منن الرحمٰن ' صفحہ کے ۔ ۸۔ حاشیہ )

حضرت اقد س نے اپنی کتب اور ملفوظات میں واضح فرمایا ہے کہ عالم کے معنے مہ ہیں جس ہے مدہر بالا رادہ اور کامل ویگا نہ صانع پر اس شان ہے دلالت کرے اور اس کاعلم اور خبر دے کہ کا نکات کے صافع پر ایمان لانے کے لئے طالب حق کومجبور کردے اور اسے مومن بندول تک پنجادے۔حضورنے''اعجازامسے ''میں اس حقیقت سے بردہ اٹھایا ہے کہ عالمین سے مراد کلو آ کو پیدا كرنے والے خدا كے سوابر استى بے ،خواہ وہ عالم ارواح سے ہو يا عالم اجسام سے اور خواہ وہ زميني مخلوق میں ہے ہویا جا نداوران کےعلاوہ دیگراجرام کی مانندکوئی چیز ہو، یہسب جناب پاری تعالیٰ کی ربوبيت كے تحت داخل إن حضور انور دكشى نوح "صغه ١٨٨ حاشيه مل تر يرفر ماتے إن :-"رب العالمين كيها جامع كلمه ب\_ اگر ثابت موكه اجرام فلكي ميں

آبادیاں ہیں تب بھی وہ آبادیاں اس کلمہ کے پیچے آئیں گی''

جیبا کدفت سے ثابت ہے رب کے معنی مالک کے بھی ہیں۔ حضور نے اس نقط زگاہ سے ''رب العالمين'' كےمقام كوچن الفاظ ہے واضح فرمايا ہے ان سے عہد قديم وحاضر كے دہريہ اور طحد فلاسغروں اور مادہ اور روح کوخدا تعالی کی طرح از لی ابدی مانے والوں کے نظریات کو یاش یاش کردیا ہے چنانچدارشادفر ماتے ہیں۔

''اس کا کوئی ایبا کار برداز نہیں جس کواس نے زمین آسان کی حکومت سونی دى بواورآپ الگ بو بينها بواورآپ كهمندكرتا بو اساى امول ك فلاخى )

## عجائبات عالمين كي تين اقسام

حضرت سے موعود ارشاد فرماتے ہیں۔

" درحقیقت خدائے تعالی نے اپنے عجیب عالم کوتین حصر برمنتسم کرر کھا ہے۔ ا عالم طاہر جو آنکھوں اور کا نوں اور دیگر حواس طاہری کے ذریعہ اور آلات خارجی کے توسل ہے محسوس ہوسکتا ہے۔ ۲ ـ عالم باطن جوعقل اور قیاس کے ذریع سمجھ آسکا ہے۔

سمالم باطن در باطن جواليانازك اورلائدرك وفوق الخيالات عالم بجو

تھوڑے ہیں جواس سے خبرر کھتے ہیں وہ عالم غیب بھن ہے جس تک پہنچنے کے لئے عقاوں کی طاقت نہیں دی گئی گرظن تھن اور اس عالم پر کشف اور وتی اور الہام کے ذریعہ سے اطلاع لمتی ہے اور نہ کی اور ذریعہ سے اور جیسی عادت اللہ بدیکی طور پر ٹابت اور خقت ہے کہ اس نے ان دو پہلے عالموں کے دریافت کرنے لئے جن کا او پر ذکر ہو چکا ہے انسان کو طرح طرح کے حواس اور تو تیں عنایت کی ہیں۔ اس فیاض مطلق نے انسان کے لئے ایک ذریعہ رکھا ہے اور وہ ذریعہ وقی نہیں رہ ذریعہ وتی اور الہام اور کشف ہے جو کسی زمانہ ہیں بنکلی بند اور موقو ف نہیں رہ سکتی ایسان نے دل میں تیوں عالموں کے اسرار معلوم کرنے کا شوق ڈال کر پھر انسان کے دل میں تیوں عالموں کے اسرار معلوم کرنے کا شوق ڈال کر پھر انسان کے دل میں تیوں عالموں کے اسرار معلوم کرنے کا شوق ڈال کر پھر تیسرے عالم کے دسائل وصول سے بعلی اسکو تحروم رکھا ہے'

("سرمه چثم آريه" حاشيه مخد ١٢٨\_ ١٢٨)

#### سائنس اور مذهب كا دائره

اس وضاحت سے بید حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ حقیقی غدہب اور سائنس میں ہرگز کوئی تصادم نمیں بلکہ حضرت سے موجود نے بہا تگ بلند بینظر میہ پیش فرمایا کہ غدہب خدا کا قول ہے اور سائنس اس کافعل نیز پیشگوئی فرمائی۔

''جس طرح صحیفهٔ فطرت کے گائب وغرائب خواص کی پہلے زمانہ تک ختم نہیں بلکہ جدید درجدید پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یمی حال ان صحف مطہرہ کا ہے تا خدائے تعالیٰ کے قول اورفعل میں مطابقت ٹابت ہو''

("ازالهاویام"مفیه ۳۱۲۳۰)

نيز فرمايا۔:

"اس وقت خدا تعالی نے ..... فد جب کوایک سائنس (علم) بنادیا ہے اور میں وجہ ہے کہ بیز ماند کھی میں فلا ہر

#### کیاجا تاہے''(''ملفوظات''جلد ۳صفحہ۲۳۵طبع اوّل)

حضرت اقدس کے مندرجہ بالا اقتباس سے یہ فیصلہ کن راہ نمائی بھی ملتی ہے کہ سائنس کی تحقیقات کا دائرہ عالم ظاہر و باطن تک محدود ہے جس کا تعلق حواس ظاہری ، آلات خارجی اور عقل وقیاس سے ہے لیکن عالم باطن در باطن تک اس کی رسائی نہ پہلے ممکن تھی نہ اب ہو سکتی ہے۔ اس کا واحد ذریعہ وحی ، البہام اور کشف ہیں جوزئدہ خدا کے زندہ نم ہب پرایمان لانے سے نعیب ہوتے ہیں اور یہ بدیمی امر ہے کہ الن تینوں نعمتوں کا تعلق براہ راست روح سے ہے جس کی تجلیات کامرکز قلب ہے۔

## عالم باطن در باطن کے حیرت انگیز اثرات

"سرمہ چھم آریہ" میں حضرت سے موجود علیہ السلام نے اپنے ذاتی مشاہدات کی بناء پردول کی ہیں زہردست قو توں کی نشان دہی فرمائی ہے اور لکھا ہے کہ اب تک قریباً پانچ ہزار نادر مکاشفات و کا بنات جھ پر جناب الہی سے ظاہر ہو بھے ہیں۔ اس خمن میں یہ انکشاف کیا ہے کہ " دنیا میں صاحب کشف پر ایسے ایسے اسرار ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی کنہ کو بجھنے میں بعلی عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات صاحب کشف صد ہا کو سوں کے فاصلہ سے باوجود حاکل ہونے بے شار تجا پول کے ، ایک چیز کوصاف صاف د کھ لیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ بعض اوقات صاحب کشف اپنے عالم کشف میں جو بیداری سے لیتا ہے۔۔۔۔۔ بعض اوقات صاحب کشف اپنی توجہ اور تو ت تا شیر سے تجب کا نہایت مشابہ ہے ارواح گزشتہ سے ملاقات کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور سب سے تجب کا یہ مقام ہے کہ بعض اوقات صاحب کشف اپنی توجہ اور تو ت تا شیر سے ایک دوسرے خض پر باوجود صد ہا کو سول کے فاصلہ کے باذنہ تعالی عالم بیداری میں دوسرے خض پر باوجود صد ہا کو سود عضری اپنے مقام سے جنبش نہیں کرتا ۔۔۔۔۔ فاہر ہو جاتا ہے حالا تکہ اس کا وجود عضری اپنے مقام سے جنبش نہیں کرتا ۔۔۔۔ فاہر حصد ہا کا بات کو عارف باللہ بچشم خود د کھتا ہے۔ ''

(''مرمه چثم آريه'' حاشيه مفحه ۱۲۹ ـ ۱۳۰)

ا کابرصوفیاء کے نز دیک کشف کی دونتم ہیں۔ کشف صغری جس میں سالک قلبی توجہ سے

ز مین وآسان، ملائکہ،ارواح قبور،عرش وکری اورلوح محفوظ الغرض دونوں جہاں کا حال مشاہدہ کرتا ہے۔کشف کبری میں سالک کونوربصیرت سے ذات حق سجانہ کی زیارت ہوتی ہے۔

(''اصطلاحات مونیُ''صغیہ ۱۳۔ ۱۳۱۱ز'' حطرت شاہ محد عبد العمد فریدی چشی'' ناشر کد بھی بیرون موری درواز ہر کارروذلا ہور ) اس عالم ثالث کو پہلے دونوں جہانوں کے مقابل عدیم المشال برتری حاصل ہے۔ چیانچیہ حضورٌ تحریر فرماتے ہیں۔:

'' عجائبات اس عالم ثالث كي بانتهاء بي اوراس كے مقابل دوسرے عالم ايسے بيں جيسے آفاب كے مقابل پر ايك دانہ خشخاص''

(اييناً حاشيه صفحه ١٢٩)

اس میں کوئی شبنیں کردنیا بھر کے سائنسدان عالم ظاہراور عالم باطن کے رموز واسرار کی دریا تھے میں اور انہیں اس مقصد میں دریافت اور مادّی کا کتات کی تنجیر میں صدیوں سے دیوانہ وار مصروف ہیں اور انہیں اس مقصد میں ایک حد تک کا میانی بھی ہوئی ہے لیکن اس کی حیثیت کیا ہے حضرت سے موعود کے قلم مبارک سے سننے فرمایا۔

''یادر کھوانسان کی ہرگز طاقت نہیں ہے کہ تمام دقیق در دقیق خدا کے کاموں کو دریافت کر سکے .....انسان کا وہ علم نہایت ہی محدود ہے جبیبا کہ سمندر کے ایک قطرہ میں سے کروڑم حصہ قطرہ''۔

''جس حالت میں انسان کاعلم خدا کی قدرتوں کی نبیت اسقدر بھی نہیں جیسا کہ ایک سوئی کی نوک کی تری ایک بحراعظم کے پانی سے نبیت رکھتی ہے'' ایک سوئی کا کامید ماشیہ کا کامید ماشیہ کا کامید ماشیہ کا کامید ماشیہ کا کامید کا کامید ماشیہ کا کامید کامید کا کامید کا کامید کا کامید کا کامید کا کامید ک

## اقليم مذهب وسائنس كا آ فا قى تاجدار<sub>.</sub>

قرآن مجید نے سلسلہ انبیاء میں صرف آنخضرت اللّیہ کو نبی اتّی کا خطاب دیا ہے اور سورہَ جمعہ میں اہل عرب کوامّین کہا گیا ہے کیونکہ وہ بعثت نبوی کے وقت علم سے نا آشنا اور محض جاہل تقے مگر آنخضرت مللہ کے کوغار حراکی پہلی وجی میں ہی ہیہ بشارت دی گئی کہ سب سے کریم خداکی مجلی آپ کے وجود سے ظاہر ہوگی قرآن قلم سے محفوظ ہوگا اوراس کے علوم کی قلموں کے ذریعدا شاعت ہوگی اور انسان کامل کووہ کچھ سکھلا یا جائے گا جس کا پہلے نام ونشان نہ تھا۔ حضرت مصلح موجودؓ نے تاریخ عالم کے اس بین الاقوامی تغیر عظیم کا ذکر نہایت ولولہ انگیز میں کیا ہے۔ فریاتے ہیں: -

" بورپ کے پاس کوئی ایک چیز بھی نہتھی۔ اس نے جو پھے سیکھا، پین کے مسلمانوں سے سیکھا اور پین نے جو پھے سیکھا اور شام والوں نے جو پھے سیکھا، قرآن سے بی ظاہر ہوئے ہیں اور اب قرآن سے بی ظاہر ہوئے ہیں اور اب قیامت تک جس قدر قامیں چلیں گی قرآن کریم کی خدمت اور اس کے بیان کردہ علوم کی تروی کے لئے بی چلیں گی " (" تغیر کیر" بلدہ صفح ۱۷۳)

نيز فرمايا\_:

"درخت کا پھیلا کو خواہ کسقدر بڑھ جائے نیج کی اہمیت ہے انکارنہیں کیا جاسکتا اس طرح علوم خواہ کس قدرتر تی کر جائیں سہرا مسلمانوں کے مربی رہےگا۔ اورمسلمانوں کا سرقر آن کریم کے آگے جھکارہےگا کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے اعلان کیا کہ عسلم جالمقلم اب دنیا کو قلم کے ذریعہ علوم سکھانے کا وقت آگیا ہے" (اینا)

اگرچدا تھارھویں اور انیسویں صدی میں مسلم دنیا سائنس اور علوم جدیدہ کو تجرہ ممنوعہ سجھنے کے باعث ظلمت کدہ کا نظارہ پیش کرری تھی گرسیدنا حضرت سے موقوڈ نے اپ معرکہ آرا ولئر پیر سے ثابت کردکھایا کہ قران مجید برقتم کے علوم کا بحر تا پیدا کنار ہے۔ دیگر مسلمانوں کے فرجی ڈمھاء کے برگس قرآن مجید سے عہد حاضرہ کے علوم اور ایجا دات کا ثبوت دے کر حقانیت رسول عربی پرگویا دن چڑھا دیا۔ آپ کے بعد خلفاء احمدیت نے قرآن سے موجودہ علوم کے بارہ میں ایسے ایسے اکشافات فرمائے ہیں کہ مغرب کے دانشوروں کی آنکھیں بھی چکا چوند ہوگئیں اور ڈاکٹر مورس لوکائی (فرانسی دانشور) کی کتاب ''دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس'' میں قرآئی خقائق کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، وہ کتاب کی اشاعت سے مدتوں قبل جماعت احمد یہ پوری

قوت وشوکت سے پیش کرتی آرہی ہے جس پر جماعتی لٹریچر گواہ ہے۔ مثال کے طور پر بیذ کر کرنا دلیس سے خالی نہ ہوگا کہ دیمبر ۱۹۵۵ء ہیں سید ناصلح موعود گی ' تغییر صغیر' منظر عام آئی جس کے حواثی ہیں نہ بہ اور جد بدسائنس کے علوم کی نبیت قرآن کی بے شارآیات سے جیرت انگیزرنگ میں استنباط کیا گیا ہے جس کے اندازہ کیلئے ' تغییر صغیر' کے انڈیکس پر سرسری نظر ڈالنا ہی کائی ہے۔ (ای نقط نگاہ سے حضرت خلیفۃ آس الرائے کے ترجمہ قرآن کا مطالعہ ضروری ہے) امریکن خلانور دوں کی گاڑی پہلی بار ۲۰ جولائی ۱۹۹۹ء کو چاند پر پنچی گر حضورانور نے ' تغییر صغیر' میں چودہ سال قبل قرآن کی روشی ہیں واضح فرمادیا کہ قرآن نے کا کتات کی دوسری گلوق سے دابطہ کی مجی خبر میں ہے اور سورہ رحمٰن میں بتایا گیا ہے کہ داکش زیادہ سے ذیادہ ان سیاروں تک بہنچ سیس سے جو زمین سے معلی آئی سے نظر آتے جیں (اوروہ بھی زمین ہی کے ماحول کو اپنے ساتھ وابستہ کرکے) جنانچہ آ بیت و اذا لارض مدت (الانشقاق ۴۰۰) کی تغیر کرتے ہوئے تحریر مایا:

'دلین اس زمانہ میں سے قابت ہوجائے گا کہ بہت سے کڑے جو بظاہر آسان
کے ساتھ وابستہ نظر آتے ہیں وہ زمین کا حصہ ہیں جیسے چا نداور مرن وغیرہ۔ سے
سائنس کا اکمشاف اس زمانہ میں ہوا ہے پہلے نہیں ہوا تھا بلکہ مزید بات سے
کہ ان کر وں کوزمین کا حصہ بھی کر بعض لوگ بیاکوشش کررہے ہیں کہ راک
کے ذریعہ ان تک پڑی جا کیں یا اُن کو بھی رہائش کے لحاظ سے زمین کا ہی حصہ
فابت کرویں۔ اگر بیہ ہوجائے یا بعض لحاظ سے چا نداور دوسرے کروں سے
ایسے قائدے اٹھائے جا سکیں جس سے زمین متنع ہوتو اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ
زمین بھیل گئی ہے۔'

قرآن مجید نے قیامت تک کے لئے آنخضرت اللہ کا ایک ایب اواقعد بیکارؤ فر مایا ہے جو مشہور عالم سفر معراج کے بعد پیش آیا اور بتایا سائنس خواہ کئی ترتی کر لے، قیامت تک اس میں بیان فرمودہ صداقت کو غلط ثابت نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ چٹان کی طرح غیر متزازل ہے۔ یہ واقعہ سورہ بی اسرائیل آیت 2 میں ذکور ہے اور وہ یہ کر یش مکہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

آسان پرچ هجان کامطالبدکیاجس پرخالق کا نات کاشای فرمان نازل ہوا۔ "قل سبحان رہی هل کنت الا بشراً رسول" (آیت ۹۳)

حفرت کی موعود کے مبارک الفاظ میں اس کا ترجمہ بیہ کہ '' کہددے میر ارب پاک ہے۔ میں توالیک انسان رسول ہوں۔ انسان اس طرح اڈکر بھی آسان پرنہیں جاتے۔ یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے'' (الحکم کا جون ۱۹۰۱ء صفیہ)

حال ہی میں جلالت الملک شاہ فہد بن عبدالعزیز کی طرف سے سعودی حکومت نے "
" قرآن کریم مع اردوتر جمہ وتفیر' شائع کیا ہے جس کے صفحۃ 29 میں آیت کی تفییر میں اکھا ہے 
" جہال تک میر اتعلق ہے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں ۔ کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے؟"

بهر حال حفرت سی موعود کی بیان فرموده بی صداقت بمیشه جگرگاتی رہے گی۔۔ مجمع الهمین ابر خاورے مالکان رانیست جزوے رہبرے سالکان رانیست جزوے رہبرے

## عالم باطن در باطن كاغير فاني شامكار

اب تک ہم نے قرآن مجید کی روشی میں عالم ظاہر و باطن یعنی سائنس کے اعتبار سے آخفرت کے اعتبار سے آخفرت کی سائنس کے اعتبار سے آخفرت کی رہنمائی سے عالم باطن در باطن کے ایک غیر فانی شاہکار کا ذکر کرتے ہیں۔ ہدی مراد آخفرت کی عدیم العظیر سیرنورانی یعنی معراج سے جو وقی ، الہام اور کشف کے انوار و پر کات سے اس طرح لبر یز ہے جس طرح آسان ستاروں سے اور سمندریانی کے قطروں سے پڑ ہیں۔

## قرآن مجيداورمعراج كانوراني سفر

كتاب الله كاعلى معجزه و كيهيئ كه سوره بني اسرائل كآغاز بين معراج كابيان بي "سجال" ك ك صفت سي موات جس مين آيت "سبحان ربي هل كنت الابشر أرسولا" كي طرف

اشاره مقصود ہے ازاں بعد ' بعبدہ' کالفظ ہے اور بالکل پیلفظ اللہ جلشانہ، نے سورہ عجم آیت اا میں ذکر کر کے کیفیت معراج پر بایں الفاظروشی ڈالی ہے کہ 'فاو حیٰ الیٰ عبدہ مااو حی' 'لینی ''اُس نے اپنے بندے کی طرف وہ وق کیا جو وحی کیا''سورہ بنی اسرائیل ہی میں جناب الٰہی نے معراج کو''الرؤیا'' قراردے کرسب حقیقت کھول دی۔ کیونکہ قر آن کی مشہور لغت' مفردات امام راغبٌ" كےمطابق رؤياء كےمعنى صرف اور صرف خواب كے ہيں" (مسايسوى فسى المعنام)"۔ حضرت امام الحافظ ابن حجرٌ عسقلانی (۳۷۷ھ۔۸۵۲ھ) نے صحیح بخاری کی شہرہ آ فاق شرح فتح الباري كتاب النفير (سوره اسراء) ميں زبان عربی كے چوٹی كے فاضل واديب علامحريري كا يتُولُقُل كيا ہے"انـمـا يـقـال رؤيافي المنام و اما التي في اليقظه فيقال رؤية"-ال طرح واضح لفظول مين انكشاف فرمايا كميا كه سفر معراج كامهبط آنخضرت عظي كاقلب مبارك تعا جوعالم باطن در باطن کامسلمه مرکز ہے اور نبیوں کی رؤیاء کے وجی ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے ( بخاری۔ ترندی۔ تغییر کبیر۔ تغییر مدارک۔ مدارج السالکین ) اس ضمن میں بیدواضح کر کے دن چ مادیا که "ماکذب الفوا د مارای (النجم) یعن ول نے جموث بیان نیس کیا جواس نے و یکھا۔ قرآن کریم کا بیمی کمال ہے کہ اس نے "دعیدہ" کہدکر انتخصرت اللہ کوعود یت کے بلندترين منعب برمتاز فرمايا أورساته بئ بأربار بتايا كه جس طرح خدا زبين وآسان كانور ہای طرح آپ کی شان عبودیت اس درجدار فع ادراعلی ترین مقام تک پینی چی ہے کہ آپ بھی سرتايانورين كي بيل - چتانچ سورة ماكده آيت ١٥ ايس "قد جاء كم من الله نور "كمادى كى كى اوريكى نبيس اس بان خدانے جس نے آپ كوسير معراج كرائى۔ آپ كوسورج سے تثبيه ديكراعلان عام فرمايا ہے كہ تخضرت كى ذات اقدى نصرف مجسم نور ہے بلك آنخضرت كى قوت قدى آپ سے وابسة ہراك كونور بناويتى ہے۔قرآن مجيد نے شان عبوديت كى اس جلوه گری کوایک اور رنگ میں بھی بے نقاب کیا ہے چنانچہ فاتم الکتب نے موسوی شریعت کے آخری نى حضرت ميح ناصرى عليه السلام كو"زك" كهاب، وبال خاتم الانبياء محمصطفى صلى الله عليه وسلم كو سورہ جعد میں "مزک" لعنی زک بنا دینے والے عظیم نبی کی حیثیت سے پیش فرمایا ہے اور سیمی

آ فآب محمدی بی کی ضیاء پاشیوں کا ایک درخشندہ پہلو ہے۔ المخقر اللہ جلشانہ نے آپ کو سراج منیر کا لقب دے کرمعرائ کے خاکی اور مادی ہونے کے خیل کو ضرب کاری لگادی ہے اور اس کے نور انی سفر ہونے پر ابدی مہر تقعد این ہیں کردی ہے۔ حضرت سے موعود کیا خوب فرماتے ہیں سفر ہونے پر ابدی مہر تقعد این شعب عشاق حق مشمل الفحیٰ سید عشاق حق مشمل نورے اوست آ نکہ ہر نورے طفیل نورے اوست آ نکہ منظور خدا منظور اوست

#### نورمحري كي از لي شان

آ مخضرت الله كي بلند پايي حالي حضرت جابر بن عبدالله (ولادت ١٠٢ هـ وفات ١٩٢ م) سيروايت بيد

" ..... میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں جھ کو خبر دہ ہے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کون کی چیز پیدا کی۔ آپ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا فورا پنے فور سے (نہ بایں معنی کلہ فور اللی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے فور کے فیعل سے ) پیدا کیا۔ پھر وہ فور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالی کو متلور ہؤا سیر کرتار بااور اس وقت نہ لوح تھی نہ تھم تھا اور نہ ہشت تھی اور نہ دوز خ تھا اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسان تھا اور نہ ز مین تھی اور نہ سورج تھا اور نہ جا نہ تھا اور نہ جا تا تھا اور نہ جا تھ تھا گی پیدا کیا اور دسرے سے اور اور تیسرے سے علم پیدا کیا اور دسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش ..... "۔

(مندعبدالرنداق- بحواله 'نشرالطیب' ازمولوی اشرف علی صاحب تھا نوی صفی ۱ ناشرتاج کمپنی الا بور) دوسری روایت جعشرت عرباض بن ساریز ہے ہے کہ دوسری صلی این مار سلی مند استان میں استان میں میں میں جہت تا ایس میں سے

'' نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که بیشک میں حق تعالیٰ کے نزویک

خاتم النميين ہو چکاتھااور آ دم عليه السلام ہنوز اپنے خمير ہی میں پڑے تھے (يعنی ان کا پتلا بھی تیارنہ ہوا تھا)''۔

(مند احربیق، مام، مکلوة - بحاله 'فشرالطیب' ازموادی اشرف مل ما حب تعانوی سفید- ۸) حضرت بانی سلسله احمدید نے اس حقیقت کوشش رسول میں ڈو بے ہوئے الفاظ اور دلآویز انداز میں یوں بیان فرمایا ہے۔

"وه اعلی درجه کا نور جوانسان کودیا گیا یعنی انسان کامل کو، وه ملائک مین نہیں تھا۔ نجوم میں نہیں تھا۔ نوم میں نہیں تھا۔ آفاب میں بھی نہیں تھا۔ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا۔ وہ حل اور یا قوت اور زمر داور الماس اور موتی میں نہیں تھا۔ غرض وہ کسی چیز ارضی و ساوی میں نہیں تھا۔ صرف ادر موتی میں نہیں تھا۔ عرض وہ کسی چیز ارضی و ساوی میں نہیں تھا۔ صرف انسان میں تھا۔ یعنی انسان کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفع فرد مارے سیدومولی سیدالانبیاء سیدومولی سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدومولی سیدالانبیاء سیدومولی سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدومولی سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدومولی سیدالانبیاء سیدومولی سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدومولی سیدالانبیاء سیدالانبیاء سیدومولی سیدومولی سیدومولی سیدالانبیاء سیدومولی سیدومولی سیدومولی سیدومولی سیدومولی سیدومولی سیدومولی سیدوروں سیدومولی سیدوروں سیدوروں سیدومولی سیدوروں سیدو

آپ کابیعار فانشعرای بیان کالطیف درلطیف خلاصہ ہے۔ اوطفیل اوست نور ہرنی نام ہرمرسل بنام اوجلی بعنی ہرایک نی کا نور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طفیل ہے اور ہررسول کا نام حضور ہی کی برکت سے منور ہے۔

#### تین مکا تیب فکر

قرن اول سے اب تک معراج کی نسبت تین مکا تیب فکر سلم سکالرز میں مروح ہیں:-1- حضرت عائشہ ام المؤمنین اور حضرت حسن بھری جیسے اکا برامت کا عقیدہ تھا کہ بیہ عالم روحانی میں ہوا اور جیسا کہ بید ذکر آچکا ہے حضرت ام المؤمنین تو پور سے یعین اور جلال سے فرمایا کرتی تھیں کہ دوران معراج آنحضور کا جسد مبارک پہیں تھا۔ خاوم الرسول حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ معراج کا آغاز دوسر سے نبیوں کی ماندالی کیفیت میں ہوا کہ آنخضرت کا قلب بیدارتھا گرآ نکھ سوئی ہوئی تھی (تفییر ابن کثیر۔ آیت اسراء) 2- صحابہ اور سلف صالحین کی ایک بھاری جماعت کے نز دیک اسراء عین بیداری میں روح وجسم دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔

3- ایک تیسرے طبقہ کے نزدیک واقعہ اسراء بیت المقدی تک مع جسم کے بیداری کے ساتھ ہوالیکن آنحضرت ملطقہ بیت المقدی سے آسان تک عالم خواب میں روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ ساتھ تشریف لے گئے تھے۔

(تارخ آئیس' تصمراح" تالند قامنی کدومورخ اسلام حفرت الشخ حین الدیار بکری متونی 996ه 1550ء)

مورخ اسلام حفرت حسین الدیار بکری کی" تاریخ آئیس" سے بیجی ثابت ہے کہ دسویں صدی بجری تک بعض مشاہیر امت کا بینظر بیجی سند قبولیت پاچکا تھا کہ معراج دوبار ہوا۔ ایک بار نیز میں اور دومری مرتبہ بیداری میں اور وہ اس طرح کہ وقی سے قبل اللہ عزوجل نے جو حقیقت نیند میں منتشف فرمائی اسے آغاز وقی کے ایک سال بعد بذریعہ معراج بیداری میں دکھلا دیا گیا۔ حضرت علامہ نے معراج کے مقام قاب قوسین او ادنی کے بارہ میں اپناواضح مسلک بیپیش فرمایا ہے کہ اس سے مراد منزلت اور مرتبت کا قرب ہے نہ مکان کا"فیانہ تعالیٰ ملک میزہ وجہ بیرکہ اللہ تعالیٰ مکان کی حد بند یوں سے بالکل منزہ ہے۔

(" تارن کانمیں ' جلدا صفر 311 مطبوعہ موسسہ شعبان ہیروت )

روایات میں بیت المقدس کے الفخرہ سے معراج ساوی کا تذکرہ مجشرت ماتا ہے۔ علامہ حسین الدیار بکری نے اس کا ذکر بھی اپنی تاریخ میں خاص اہتمام کے ساتھ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ای الفخرہ سے فرشتے آسان کی طرف چڑھتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ اور می سوشین کا عروج وصعودالی السماء بھی ای سے ہوتا ہے۔ (صفحہ 310)

## امت کے اہل کشف بزرگ اور سفر معزاج

تصوف اسلام کی تیرہ سوسالہ تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ امت کے اہل کشف بررگول نے سفر معراج کونور محمدی یا روح ہی کا سفر قر اردیا ہے خصوصاً مسلم سین کے نامور صوفی

حفرت ابن عربی نے اپنی تغییر میں ، حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی نے '' الفہمات الالہیہ' میں اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس نظریہ کی تا ئید فرمائی ہے اور جیسا کہ مجدد اسلام معنرت علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی روایات معراج میں کھا ہے کہ '' لمقی ارواح الانہیاء علیہ م المسلام'' (درمنثور جلد 4 صفحہ 114) حضرت سلطان الاولیاء شیخ علی ہجوری واتا ترجی نے کشف المجھ بہ باب الروح میں یہی تصریح فرمائی ہے کہ شب معراج میں بشمول حضرت سیدنا عسی میں بشمول حضرت سیدنا عسی میں بنیوں کی ارواح ہی سے ملاقات ہوئی تھی۔

تمام بزرگ صوفیا کے لٹریچر میں سفر کی اصطلاح حق تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ کا نام ہے۔ان کے نز دیک سلوک کی راہ میں جار سفر ہیں: -

ا - سیرالی الله - (منازل نفس سے افقِ مبین کی طرف)

٢-سيرفي الله- (صفات الهيد الميد المرف موكرانق اعلى كى طرف)

س۔ مقام قاب قوسین۔ (حضرت احدیت کی طرف عروج۔ جس کے بعد مقام اوادنی ہے جوولایت کی انتہاہے)

٧- سيرباللد- (فات مقام بقاءتك)

امت مسلمہ کے بلند پایدا ٹل کشف اولیاء کے نز دیک سدر ق المنتی ، افتی ہمین، بیت المقدس اور بیت الحرام بھی روحانی وکشفی اصطلاحیں ہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ''اصطلاحات الصوفیہ'' از حضرت کمال الدین الکاشی السمر قدی متوفی 730)

بزرگ صوفیاء بہشت ہے مراد وی والہام لیتے ہیں۔ ان کی اصطلاح میں عالم مثال سے عالم اجسام میں ظہور نزول اور عالم اجسام سے حضرت احدیت جل شانه کی طرف ترتی علم اجسام میں ظہور نزول اور عالم اجسام سے حضرت احدیت جل شانه کی طرف ترتی میں عروج کہلاتا ہے۔ (اصطلاحات صوفیہ از'' حضرت خواجہ شاہ محمد عبدالعمد فریدی چشی'' صفح ۲۸ سے) حضرت ابو بہل بن عبداللہ تستریؒ (متوفی ۳۸ سے) نے فرمایا کہ معراج میں آنخضرت نے بیت المعود کا جو نظارہ و یکھا اس کا مطلب عارفوں کے دل ہیں جو خدا کی معرفت و محبت سے لبریز رہتے ہیں۔ وہی بیت التو حید ہیں جن کا حج فرشتے کرتے ہیں معرفت و محبت سے لبریز رہتے ہیں۔ وہی بیت التو حید ہیں جن کا حج فرشتے کرتے ہیں

پھرسور و بھم کی آیت ما کذب کی تغییر میں بیا بیان افروز نکته ارشاد فرماتے ہیں کہ آنخضرت نے اپنے رب کا مشاہدہ اپنے دل کی آنکھ سے فرما یا اور جہاں حضرت موکی جملی طور کی تاب نہ لاتے ہوئے عش کھا کے کر مجئے وہاں آنخضرت میں گئے اپنی قبلی قوت اور بلند مقام اور علودرجہ کے باعث اپنی چثم بھیرت سے جلوہ ربانی دیکھنے میں کا میاب ہو گئے۔

(''تغییرالقرآن العظیم'' صغیہ۹۵۔۹۶ از حفرت تستری۔ ناشر'' الکتب العربیة الکبری معرسال اشاعت ۱۳۲۹ھ) آپ نے اپنی تغییر میں سدرۃ المنتھیٰ سے مراد وہ مقام لیا ہے جہاں سب علوم انتہا تک بینچتے ہیں۔

قطب دوران غوث اعظم حضرت سیدعبدالقا در جیلانی کاید شعر زبان زوخلائ ہے واجسلسسسی فسسی قسساب قسو سیسن سیسدی عسلسی مسنبر الت حصیص فئی حضرت السمجدی میرے آقانے مجھ کو قاب قوسین کے مقام پر بٹھایا ،اس منبر خاص پر جو در باریجد میں ہے۔

لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ قلندرعلی شاہ سہروردیؓ نے برسرمحفل فرمایا کہ میں نے حضوراقد سلی اللہ علیہ مرتبہ حضرت شیخ قلندرعلی شاہ سہرہ کیا ہے۔ ("علم لدنی یاعلم اللی" حضوراقد سلی اللہ علیہ اللہ کا عالم رویا میں مشاہدہ کیا ہے۔ ("علم لدنی یاعلم اللی" جلد چہارم انسید محمد ریاض الدین سہروردی صفحہ 103 محوالہ "سیرت النبی بعد از وصال النبی" جلد چہارم صفحہ 218 مولدہ مولدہ مولدہ مولدہ مولدہ مالہ میں ایڈ دوکیٹ اسلام آباد۔ ناشر فیروز سنز۔ 1998ء)

حضرت خواجد نظام الدین اولیاء رحمة الندعلیہ کے المغوظات فوائد المفواد " بیل ہے کہ " آپ نے ایک بارفر مایا کہ ایک بزرگ نے کہا ہے میں نہیں جانا کہ آیا شب معراج میں رسول الند سلی الله علیہ وسلم کوعرش و کری اور بہشت و دوزخ کے پاس لے جایا گیا یا بیسب چیزیں وہاں پہنچا دی گئیں جہاں رسول الله سلی الله علیہ وسلم رونق افروز تھے۔ یہ بتانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیا " نے ارشاد فر مایا کہ ایک کہ یہ سب چیزیں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ سب چیزیں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے

سامنے لائی گئیں تو اس سے حضور کا مرتبہ بلندتر ہوجاتا ہے۔ بی ندہب حضرت سرمدرجمة الدعليكا تھا۔''

حفزت سرمدٌ (جوای عقیده کی بناه پرجامع مجدد بلی کے سامنے شہید کئے گئے ) پوری عمر پرچم حسینؓ لہراتے اور پوری شان سے بیفر ماتے رہے کہ سرمہ کوید فلک یہ احمہ درشد

("رودكور" مني 390، 391)

لین علائے طوا ہر تو یہ کہتے ہیں کہ محمد مطلق احمد مجتباصلی اللہ علیہ وسلم آسان پر تشریف لے گئے مگر سر مدکہتا ہے کہ خود آسان حضور کی خدمت میں حاضر کئے گئے۔

لیکن تحریک احمدیت کا تصوی معراج اس سے بھی بہت بلند، بہت اعلیٰ اور بہت ارفع ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا الصلح الموعود آیت دنی فتعدلی کے تغییری ترجمہ بھی تحریفر ماتے ہیں: -''اور وہ ( لیعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے اس اضطراب کودیکھ کر اور ان پر رحم کر کے خدا سے لینے کے لئے ) اس کے قریب ہوئے اور وہ (خدا ) بھی (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں ) او پر سے نیچ آئیں۔'' ('' تغییر صغیر'' سور ق نجم: و)

بالفاظ و بگر حضرت نظام الدین اولیا اور حضرت سرید جید کا برصوفیا ، اور مقربان بارگاه الی کنند دیک قرآسان کنند دیک قرآسان کنند کی قراس استخضرت کے حضور حاضر ہوئے گر ترکی احمدیت کا نقلہ نگاہ یہ ہے کہ آسان اور جنت اورع ش اور قلم بی نہیں بلکہ عرش کا خدا بھی اپنے مجبوب محمصطف صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی اور استقبال کے لئے بیچے افر آیا اور قلب محمد پراس نے اپنے جمال وجلال کے تخت قائم کرلئے۔ حضرت بانی جماعت احمدید ای کلته معرفت بروشی ڈالتے ہوئے ماتے ہیں۔

گرچه منسوبم کند کس سوئے الحاد و صلال چوں دل احمہ نے بینم دگر عرشِ عظیم خواہ کوئی جھے طحداور گمراہ ہی کہددے گر میں تواحم صلی الشعلیہ وسلم کے مبارک دل سے

بر هراورکوئی عرش عظیم نبیس دیمیآب

الشیخ الا کر حضرت کی الدین ابن عربی رحمة الشعلیہ نے اپنی معرکہ آراء اور پُر معارف تعنیف وضوص الحکم ' بیں حضرت ابویزید بسطائ کا بد بیان بمیشہ کے لئے ریکارڈ کر دیا ہے کہ عارف باللہ پر ایبا مقام بھی آتا ہے کہ اگر عرش اور اس کے ماحول کی کا نئات دس کروڈ بار بھی اس کے دل کے گوشہ میں ساجائے تو وہ محول نہیں کرے گا۔ سجان اللہ جب شہولاک کے ادنی غلاموں کے قلوب کا بدعا لم ہے تو قلب محمد کی غیر محدود اور مجزنما وسعوں کو خالق حکمت کی غیر محدود اور مجزنما وسعوں کو خالق حقیق کے سوا بھلاکون جان سکتا ہے؟؟

#### عرفان معراج کے لئے نور نبوت کی ضرورت

سزمعران کاذکرخدائ دوالعرش نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے اور قرآن می کا نہیں فرمایا ہے اور قرآن می کا فیصلہ ہے کہ لا بدمسه الا المعطهرون لین مطہراوگ بی اس کاعرفان رکھتے ہیں اور صدیث نبوی میں مطہر ہے مراد صاحب الہام نفوس ہیں (جامع العیفیرللسیوطی ) ای طرح معرت امام جعفرصادق جمیں مقدس ویرگزیدہ شخصیت (جن پرآیات قرآنی کا نزول معزت خواجہ فریدالدین مطاری " تذکرة الاولیاء " سے بالبداہت الماہت ہیں : م

"كتساب السلم على اربعة اشيساء. العبارة والاشبارة واللطائف المراياء والحقائق. فالسعبارة للعوام والاشارة للخواص. واللطائف للمراياء والحقائق للانبياء."

(عرائس البیان جلد 1 منی 3-4 از حضرت الشیخ اظال اید میدوند بھان این الی التحراب الله یا التون 6000 می التون 6000 می کتاب الله چارجیز ول پر ششتل ہے (1) عبارت (2) اشارت (3) اطا كف اولياء عبارت عوام كے لئے ، اشارت ورگاہ الی كے خاص مقر بول كے لئے ، لطا كف اولياء كے لئے اور قرآنى حقائق نبيول كے ساتھ مخصوص ہیں۔

حفرت کی الدین ابن عربی کے اس من میں پاطیف کت بھی بیان فرمایا ہے کہ ' رسول کے مقام کے بارے میں صرف نبی کو گفتگو کرنی

چاہیے۔ جب انبیا علیم السلام کے مقام کا ہمیں ذوق اور آشنائی ہی نہیں تو ہم اس بارے میں مختگو ہی کیا کر سکتے ہیں۔''

(ترجمه از الیواقیت والجوابر جلد 2 منحه 47 منحه 72 بحواله "اسلام کانصور نبوت" منحه 55 از حکیم محود احد ظفر صاحب شاکع کرده تعمیری کتب خاندلا مورسیعی وم 1999ء)

ان تقریحات ہے مرف ایک بی تیجد لکا ہے کر آئی تھا کن جن عی معراج ہوی کی آیات کو عابت درجہ اہمیت حاصل ہے، نور نبوت کے بغیر نبیں کھل کے اور ان تک رسائی آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا وہی عاشق صاد ق اور بروز کامل حاصل کرسکتا ہے جوا پی والہانہ عقیدت کے براق سے تیرہ صدیوں کا فاصلہ طے کرکے بارگاہ محمدیت تک پہنچا اور شہنشاہ نبوت کے نورانی چیرہ کوا پی شفی آتھوں سے مشاہدہ کیا ہواور یکی بائی سلسلہ احمد بیکا دعویٰ ہے چنا نچہ آپ نے اپنے کہ کیف تصیدہ عیں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے عرب وجم براکھشانی فرمایا ہے کہ

والسلسة ان مسحماً اكسردافة وسه الوصول بسسسة السلطان والسلسة انسى قدرأيت جمالسة بمعيسون جسمى قاعدًا بمكانى ورأيت في ريسان عمرى وجهنه قسم السنسى بيسقىظتى لأقسانسى

الله کی سم محمدرسول الله ملی الله علیه و مهار خداوندی کے کویا وزیراعظم بیں اور صرف آپ بی کے محمد الله کی سے محمد الله کی سے محمد و جمال کو آپ بی مطاب کے حسن و جمال کو اپنی ظاہری آنکھوں ہے اپنے مکان میں بیٹے و یکھا ہے۔ میں نے آغاز جوانی میں بیٹے و یکھا ہے۔ میں نے آغاز جوانی میں بی آپ کا چرو کہ مبارک و یکھا بھر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں جمیعا پی طاقات کا شرف بخشا۔

#### حضرت بانی سلسلهاحمد میکاوجد آ فرین تصور معراج

قبل اس کے کہ حضرت بانی سلسلہ احمد بیت موجود ومہدی مسعود کے مقدس الفاظ میں تصور معراج پیش کروں ،آپ بی کے قلم سے سائنس ، فد جب اور کشف والہام سے متعلق ایک اہم نوٹ پیش کرنا ضروری سجمتا ہوں کیونکہ آپ آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم کے عاشق صاد ق اور پروز کا مل ہونے کی وجہ سے صاحب تجربہ ہیں۔ آپ تحریفر ماتے ہیں: -

"مياك فيعله شده بات بكرا رعلم سائنس يعنى طبيي خدا تعالى كتمام عميق کاموں پراعاطہ کرلے تو مجروہ خدا بی نہیں۔جس قدرانیان اس کی باریک حكمتوں پراطلاع ياتا ہے وہ انساني علم اس قدر بھی نہيں كہ جيسے ايك سوئى كو سندر من ڈیویا جائے اور اس میں کھستدر کی پانی کی تری باقی رہ جائے اور بركبنا كداس كى تمام باريك قدرتون براطلاع يان كے لئے مارے لئے راہ کشادہ ہاں ہے زیادہ کوئی حماقت نہیں۔ باوجود یکہ ہزار ہا قرن اس دنیا پر مُذريك بين بحربي انسان في صرف اس قدر خداكي حكتول براطلاع ياكي ہے جیا کرایک عالمگر بارش میں سے مرف اس قدرتری جوایک بال کی نوک كوبمثكل تركر سك\_يساس جكداني حكست اوروانائي كادم مارنا جموثي فيخي اور و حالت ب- انسان باوجود مكه بزار بايرسول سائے علوم طبعيد اور ديا فيد كة ربعه عضداكى قدرتول كوربافت كرنے كے لئے جان تو ركوشيں کررہا ہے گر ابھی اس قدراس کے مطوبات میں کی ہے کہ اس کو نامراداور ناكام بى كبناجا بي -مد باسرارغيبيال كشف اورالى مكالمالبيد يرتملت بي اور بزار ہا راستباز ان کے گواہ بیں مرقلنی لوگ اب تک ان کے مکر بیں جيها كفلفى لوك تمام مدار ادراك معقولات اور تدبر اورتظركا وماغ يرريحة مِن مرالل كشف نے الى مح رويت اور روحاني تجارب كے ساتھ معلوم كيا ہے که انیانی عقل اورمعرفت کا سرچشمه دل ہے جیبا کہ میں پنیتیں برس سے اس

بات کا مشاہرہ کرر ہا ہوں کہ خدا کا الہام جو معارف روحانیا ورعلوم غیبیکا ذخرہ المحوال پری نازل ہوتا ہے۔ بااوقات ایک ایک آ واز سے دل کا سرچشمہ علوم ہوتا کھل جاتا ہے کہ وہ آ واز دل پر اس طور سے بھدت پڑتی ہے کہ جیسے ایک ڈول زور کے ساتھ ایک ایے کویں بھی پھیٹکا جاتا ہے جو پائی سے مجرا ہوا ہے۔ تب وہ دل کا پائی جوش بار کرایک غنچہ کی شکل بھی سربت او پر کوآتا ہے اور وماغ کے قریب ہوکر پھول کی طرح کھیل جاتا ہے اور اس بھی سے ایک کلام ہدا ہوتا ہے وہ کی فدا کا کلام ہے۔ پس ان تجارب سے دوروحانیہ سے ایک کلام کے در ماغ کوعلوم اور معارف سے بھی تعلق نہیں ہاں اگر دماغ سے واقعہ ہواوراس میں کوئی آ فت نہ ہوتو وہ دل کے علوم تخیہ سے متعین ہوتا ہے اور دماغ چونکہ منبت اعصاب ہے اس لئے دہ الی کل کی طرح ہے جو پائی کو کویں سے بھی خی ہنت اعصاب ہے اس لئے دہ الی کل کی طرح ہے جو پائی کو کویں سے بھی خی ہنت اعصاب ہے اس لئے دہ الی کل کی طرح ہے جو پائی کو کویں سے بھی خی ہنت اعصاب ہے اس لئے دہ الی کل کی طرح ہے جو پائی کو کویں سے بھی خی ہنت اعصاب ہے اس لئے دہ الی کل کی طرح ہے جو پائی کو کویں سے بھی خود صاحب تج بالی تھی ہی میں خود صاحب تج بہ معلی میں خود صاحب تج بہ معلی میں خود صاحب تج بہ معلی ہوں۔ " ( در پھی معرفت " صفحہ 1 2 معلی اول )

اس بسيرت افروز افتباس كى روشى على صاحب المعراج ك" احتر العلمان" كا عارفانة تصور معراج ملاحظه بوفر مايا:-

ا۔ "سرمعراج ال جم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہئے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک فوری جم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اینے کے آسانوں کی سر کرسکا ہے۔ یس چھٹکہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلی درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقط تک پیٹی ہوئی تھی اس لئے دوا پی معراجی سر میں معمورہ عالم کے انتہائی نقط تک چوعرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، پہنی گئے۔ سودر حقیقت یہ سرکشی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابہ ہے بلکہ ایک تم کی بیداری بی سے میں اس کانام خواب ہر گرنہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنی درجول میں سے میں اس کانام خواب ہر گرنہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنی درجول میں سے

اس کو بھتا ہوں بلکہ یہ کشف کا ہزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیدائری بلکہ اس کثیف بیداری سے بیرحالت زیادہ اصلیٰ اور اجلیٰ ہوتی ہے اور اس حتم کے کشف میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔'' (''از الداوہام'' حقد اول صفحہ 48،47 حاشیہ)

٣. "مِعْرَاجُ رَسُولِكَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ امْرًا اِعْجَازِيًّا مِنُ عَالَمَ اللهِ صَلّى عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ امْرًا اِعْجَازِيًّا مِنُ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ الْكَامِلَةِ فَقَدْ عُرِجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلا اللهِ عَلَيْهِ وَلا اللهِ عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى وَلَيْهِ وَالْكَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَى السَّوِيْرِ كَمَا شَهِدَ عَلَيْهِ وَلا يَعْمَى السَّوِيْرِ كَمَا شَهِدَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَى السَّوِيْرِ كَمَا شَهِدَ عَلَيْهِ مَعْمَى السَّوِيْرِ كَمَا شَهِدَ عَلَيْهِ مَعْمَى اللهُ عَنْهُنَ " (حمامة البشرى صفحه 34)

یعنی ہمارے رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اطیف اور کال روحانی بیداری کے عالم کا ایک انجازی واقعہ ہے۔ آپ جسم سبیت آسان کی طرف اٹھائے گئے درآ تھالیہ آپ بیداری سے بیدار ہے۔ اس میں کوئی شک وشرخیل لیکن بایں ہمہ حضور کا جسم مبارک جار پائی پرموجودر با جیسا کہ آپ کی بعض از واج مطبح ات رضی اللہ عنهن نے شہادت دی ہے۔ "(یہاں حضرت بیسا کہ آپ کی بعض از واج مطبح ات رضی اللہ عنهن نے شہادت دی ہے۔ "(یہاں حضرت ملی اللہ علیہ بیان اسلای لفریج میں صدیوں سے محفوظ ہے کہ خداک قسم واقعہ معراج کے دوران آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کاجمد الطبح بیلی موجودی )

۳۰- " ہارا ایمان ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بعراج ہوا تھا تھر اس میں جو بعض او کون کا عقیدہ ہے کہ دہ مرف ایک معمولی خواب تھا سویہ مقیدہ قلط ہے اور جن او کون کا عقیدہ ہے کہ معراج میں آخضرت ای جد مضری کے ساتھ آسان پر چلے مختے ہے سویہ مقیدہ بھی غلط ہے بلکہ اصلی بات اور بھی عقیدہ ہے ہے کہ معراج کشی دی ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک وجود تھا کر نورانی ۔ اور ایک بیداری تھی مرکشنی اور نورانی جس کواس دیا سے لوگ فیرس بھی مرکشنی اور نورانی جس کواس دیا سے لوگ فیرس بھی سے مردی جن پروہ کیفیت طاری ہوئی ہوورنہ فا بھری جسم اور فا ہمری بیداری کے ساتھ آسان پر جانے کے واسطے تو خود یہود یوں نے مغیرہ طلب کیا تھا جس

کے جواب میں قرآن شریف میں کہا گیا تعاقب سُبُحانَ دَبِی هَلُ مُخْنَتُ اِلَّا بَشَعَانَ دَبِی هَلُ مُخْنَتُ اِلَّا بَشَعَانَ دَبِی هَلُ مُخْنَتُ اِلَّا بَشَسَوًا دَّسُولًا - کہد دے میرارب پاک ہے میں توایک انسان رسول ہوں، انسان اس طرح اڑکر بھی آسان پڑئیں جاتے ۔ کی سنت الله قدیم سے جاری ہے۔'' (الحکم جلد 10 نمبر 21 مورور 17 جون 1906 مِسْفِد 4)

معران الني صلى الله عليه وسلم كامعرفت سے لبريز بيان صرف وى قدى وجودد سالما كے جوكشفى آكھ اور نور توت سے فيض ياب ہو۔ اس نقط ذكاہ سے ثابت شده حقیقت تسليم كے بغير جارہ نبيس كه جس طرح رسول الله الله شب معراج ميں خدا تك پنجي، حضرت بانى سلسله مصطفی كند بنجے اور يمي آپ كامعراج تھا۔ س

تیری معراج کہ تو اور و قلم تک پہنیا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنیا

#### قرآني سائنس كے خلاف نظريه

جیسا کہ مجدد اسلام حضرت علامداین قیم نے اپنی کاب "زاد المعاد" میں اپی تحقیق
عان فرمائی ہے، سلمان دنیا میں حضرت کے آسان پر جانے کا عقیدہ فیج اعوی سے زبانہ ک
پیدادار ہے جہد میسائید نے قبول اسلام کے ساتھ اپنا پر عقیدہ مجی ملت اسلام ہے جہم میں
داخل کردیا۔ یک وہ نظریہ ہی جس کے نتیج میں مجیلی صدیوں میں ہزاد ہا کلہ کو فضیلت سے ک
وائل ہوکر میسائیت کی آخوش میں چلے گئے اور پرسلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہی نہیں جناب
داکر محمد نادر رضا صدیق (مصنف" پاکتان میں مسیحت" شائع کردہ مسلم اکادی محمد گر
لا بود) کی سالھا سال کی تحقیق نے تابت کردیا ہے کہ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۵۱ء اور ۱۹۸۳ء کے اور یو جبکہ پاکتانی علاء کو جبری قوانین
لا بود) کی سالھا سال کی تحقیق نے تابت کردیا ہے کہ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۵۱ء اور ۱۹۸۳ء کے طوفانوں ک
کے نفاذ سے احمد یوں پر دفات میں اور دوسرے مخصوص نظریات کی تملی واشاعت پر پابندی
لگوادی تو اس کے نتیج میں پاکستان کے مسلمان نہایت تیزی سے عیسائیٹ کے طوفانوں ک

لیت می آگے اور ہرموقع بران کی آبادی، ان کے مشوں، اداروں اور لڑ پچر میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور حتی کہ اب یہاں تک فوبت آن پیٹی ہے کہ عالمی عیسائی مشزیوں نے 1992ء کی ایک خفیہ رپورٹ میں پاکستان کو فروغ بیسائیت کے لئے موزوں ترین ملک قرار دیتے ہوئے لکھا PAKISTAN IS ONE OF THE MOST OPEN LAND FOR THE GOSPE."

"المحالات کی زد میں' صفحہ ۲۸ مرتبہ محمد انور بن اخر صاحب ناشر مکتبہ ارسلان اردو بازار کراچی اشاعت جولائی ۲۰۰۱ء) جناب محمد انور من اخر صاحب ناشر مکتبہ ارسلان کریا اشاعت جولائی ۲۰۰۱ء) جناب محمد انور می دوری زویر ایڈی بڑ سلم ورلڈی تحریک پرسلمانوں میں اشاعت عیسائیت کے طریقوں پر ایک وسیع کا نفرنس منعقد ہوئی جس کی برمسلمانوں میں اشاعت عیسائیت کے طریقوں تک اے محد ودرکھا گیا جس میں مسلمانوں کومر تد کرنے کے لئے جو ہدایات دی گئیں۔ ان میں ایک ایم ہدایت دنیا بحرکے پادر یوں کو یہ دی گئی کرنے بادر یوں کو یہ دی گئی کہ در ایک و یہ دی گئی کرنے بادر یوں کو یہ دی گئی کرنے بادر یوں کو یہ کئی کہ در ایک زندہ بچانے والا نہ کہ ایک مردہ پیغیمز، تمہاری منادی کا جز واعظمی ہونا حاسے۔ (ایسنا صفحہ کا جز واعظمی ہونا حاسے۔ (ایسنا صفحہ کا جز واعظمی ہونا

و اکر محمد ناور رضاصد لقی اپنی کتاب "پاکتان میں مسیحت " کے صفی ۲۳۳ پراس سلسله شی رقسطر از بین که "بعض لوگ اس کا میرجواب دیتے بین .....کرایک تر از و کے پاردوں میں ایک طرف آ در محکو کا اور دوسری طرف ایک کلوکا باث رکھا جائے تو وزنی باث کا پاری میرف طرف آئے کے گا اور نبتاً باکا پار اور کی طرف جائے گا۔"

فالداحد من حضرت ملك عبدالرحن ما حب خادم (وفات دعبر ميه او) كرماية ايك مناظره كدوران كى مولوى صاحب في يكى دليل پيش كى توانبوں في برجت بواب ديا كد جب تك مدية طيب بين آخضرت مي في مون بين حضرت يون كا آدو كلوكا بنازين پر نبين آسكا۔ اس پرفراق نانی كے دكيل دم بخودره مے كين ميں يہ كہنا ہوں كه اگركوئي مسلمان كملا في والان عالم دين اپني اس لجراور يبوده منطق كو پادريوں كرسامنے بيش كرتا ہو وہ گتاخ رسول ہے كوتكہ وہ بالواسط طور پر يداعلان كرتا ہے كه معاذ الله تمارے ہو وہ گتاخ رسول ہے كوتكہ وہ بالواسط طور پر يداعلان كرتا ہے كه معاذ الله تمارے

پیارے نبی خاتم الانبیا و الله جب شب معراج کے دوران آسان پرتشریف لے گئے تو (خاکم بدین) آپ کا باث بھی آ دھا کلورہ گیا اور بجائے شان میں اضافیہ و نے کے کمی واقع ہوگئ کے کوئی سچا عاشق رسول مجبوب خداً اور شہنشاء نبوت کی پیشر مناک تو بین ہرگز ہر داشت نہیں کرسکتا!!!

#### صاحب المعراج اورمعراج كي دردناك مظلوميت

قرآنی سائنس کے خلاف اس نظریہ کے قابلین نے عیمانی ندہب کی تائید کے جوش میں آئی سائنس کے خلاف اس نظریہ کے قابلین نے عیمانی ندہب کی تائید کے جوش میں آئی تک جوروش اختیار کی ہاں سے معراج اور صاحب المعراج کی دوج کا نپ جاتی ہے اور آئی میں ۔
خون کے آنسورو تی ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ معراج کو مادی اور خاکی نظرے دیکھنے والوں نے اس خدا کے کلام کو پوری نے باکی سے پس پشت ڈال دیا ہے جس نے آپ حسیب اور شہنشاہ نیوت کو معراج دکھلایا ہے خالانکہ خدا کے سواکوئی بھی اس کا عیثی شاہر میں ہوسکتا نصوصاً اس جدید دور کے تناز سے جس میں امر بی خلانور ڈسٹیر کا تناش کی تم میں جاند تک جانبیجے ہیں۔

بیا کشان میں متعددالی کا بین شائع کی گئی بین جن میں قرآئی تھا کی کوطاق فریاں میں رکھ کرآئی سنائن سے نظریدا ضافیت اور مشش تقل وغیرہ کی تعیور یوں سے معراج کے جسمانی بوٹے کا جوت و یا گیا ہے جو قرآئن سے سراسر بغاوت ہے۔ حالا فکہ انہیں بر ملا اعتراف ہے کہ سائنی تعیق و تجسس کا دائر ہم موسات کی حد تک ہے اور خد بب کا دائر ہ تحقیق غیبی امور سے ہے۔ سائنس کی سرحد جہال فتم ہوتی ہے وہاں سے خد بب شروع ہوتا ہے۔ (''معراج اور سائنس 'صفحہ ایور 251 دا تا غائش فی مطبوعہ لا ہور 1990ء)

یہ سب ماڈرن طرز کے اویب اور نام نہاد ند ہمی سکالرسرے ہے امت مسلمہ میں کشف والہام اور وی کوختم نبوت کے منائی سمجھتے اور پرویزی مسلک کے حامل ہیں یا ان کا مذہب میہ ہے کہ اصل قرآن آمام مہدی لانے گا،موجودہ قرآن محض صحفہ عثمانی ہے اور یاحنی

خیال کے بیں جن کے اکابرنے میر کتا خاندفتوی ویا کہ:-

"لورعف فكتب الغاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ايضًا"

(ردالحتار على درالحقار جلداول صفحه 154 از ابن عابدين ناشر كمتيد ماجديد كوكشا بيضاً الداوالفتاوي از تقانوي المحتار على 1346 هـ)

یعنی (معاذاللہ) اگرکوئی شخص کلیر پھوٹے پر بطور علاج سورہ فاتحہ کوخون سے لکھ کر اپنے تاک اور چرے سے لکھ لے تو جائز ہے تی کہ پیشاب کے ساتھ لکھنا بھی۔فسان اللہ وانا الیہ راجھوں

> کون می آنگھیں جو اس کو دیکھ کر روتی نہیں کون سے دل ہیں جواس غم سے نہیں ہیں بیترار

اس نوع کی ذبیتوں کے سرچشمہ ہے "اسلام اور سائنس" " قرآن، سائنس اور سائنس اور سائنس اور سائنس خوائی : " قرآن اور جدید سائنس" " " سائنسی اکشافات " اور " حضور کو معراج کیے کرایا گیا" جیسی کتابیں پاکتان بیں چیپ چی ہیں۔ یہ کتابیں ایک طرف تحریک طرف تحریک علم تغییر اور جدید علم کلام کی بازگشت ہیں تو دوسری طرف حیات سے حوالہ ہے معراج کو جسمانی ثابت کرنے کے توالہ ہے معراج کو جسمانی ثابت کرنے کے تالیف ہوئی ہیں۔ اس عمن میں میری جرت کی کوئی انجان رہی کہ باکتان کے ایک انہائے رہی ہوئی ہیں۔ اس عمن میں میری جرت کی کوئی انجان اسٹی ٹھوٹ پاکتان کے ایک ماین اسٹی ٹھوٹ پاکتان کے ایک ماین اور جانب پروفیس ڈواکڑ فضل کریم سابق صدر پاکتان اسٹی ٹھوٹ آف مینالر جیل انجینئر زجیسی شخصیت نے جونویل انعام یافتہ اور عالمی شرت کے حالی پہلے مسلمان سائنسوان ڈاکڑ عبدالسلام جیسے سفیر تو حید کی خدمات کوزیر دست معراج ہیں میالکل میں دوش اختیار فر مل کی جنانچ آپ نے اپنی کتاب " قرآن اور جدید سائنس " کے صفی 1877 پریمائی کی کتاب" قرآن اور جدید سائنس " کے صفی 1877 پریمائی کی کتاب " قرآن اور جدید سائنس " کے صفی 1877 پریمائی کی کتاب " قرآن اور جدید سائنس " کی صفی 1877 پریمائی کتاب کی کتاب " قرآن اور جدید سائنس " کے صفی 1877 پریمائی کتاب کی کتاب " قرآن اور جدید سائنس کوئی الله المید (الله ماجہ 1878) کی کتاب " قرآن اور جدید سائنس کا کتاب کی کتاب کوئی کتاب کی کتاب کی کتاب کوئی کتاب کی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کائی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کوئی کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کوئی کوئی کتاب کوئی کوئی کوئی کتاب کوئی کوئی کوئی کوئی کتاب کوئی کوئی کوئی کوئی کی

"قرآن اور با بکل (جدید جمدنام) اس پهلوپرا تفاق کرتر بیل صل کرمند جذیل آن ایس سال میدون استان کرد می میدون استان استان است می استان استان استان می استان استان استان می میدون می استان استان استان می میدون می میدون می استان استان می میدون می می میدون میدون میدون می میدون می میدون می میدون می میدون میدون میدون می میدون می میدون میدون میدون میدون می میدون میدون می میدون میدون می میدون می میدون میدون

کلام کرنے کے بعد آسان پراٹھالیا گیااورخداکی دائن طرف پیٹھ گیا (مرس کی انجیل بار مرس کی انجیل بار مرس کی انجیل باب 16 آیت 20)"

ر دفیسر صاحب نے بیر والدورج کرنے کے بعد الگل صفحہ 198 پر سورہ نی اسرائیل کی معراج کی نبیت پہلی آیت درج کر کے بینتیجہ نکالا ہے کہ

"بدونوں واقعات ایک بی اصول پر پی جوان میں ہے ایک پر یقین رکھتاہے کوئی وجنہیں کہ دوسرے پر یقین نہ کرے ان دونوں آیات میں اہم حقائق بدیں :-1- حضرت عینی علیہ السلام کی بغیر موت کے آسان کی طرف اٹھان جیسا کہ وہ خدا کے بائیں طرف بیٹے گیا جس کا بائیل کی آیت میں ذکرہے۔ 2- حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ واپس کرتشریف لے آئے۔ "(صفحہ 198)

آخضرت کا سفر معراج کتنے وقت پر مشمل تھا ،اس کی تشریح سعودی عرب میں سے اللہ الملک شاہ فہد کی طرف سے چھپنے والے اردوتر جمہے صفحہ 765 میں بایں الفاظ کی گئے ہے: 
'' جیا لیس را آقوں کا بیدور ور از سفر پوری رات میں بھی نمیں بلک رات کے ایک .

آگیل حصر میں ہوا۔''

چونکہ اس نظریہ پریہ واضح انتظال پیدا ہوتا تھا کہ زمین والوں پروت کی رفتار کا کیوں انٹر نہیں ہوا اس کئے ایک اور''محقق'' آغا غیاث الرحمٰن انجم صاحب کوییہ دلچسپ توجیہہ افتر اع فرمانا پڑی کہ

"جب حضور کا نئات کے جم سے باہر کا نئات آسانی میں تشریف لے گئے تو کا نئات میں سے روح نکل گئی اور بیساری کا نئات اور کا نئات کی تمام چیزیں بحص و حرکت رہ گئیں۔ نہ کا نئات حرکت کرتی ہے اور نہ کا نئات کی کوئی چیز بلکہ جو چیز جہاں پڑتھی و میں پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سورج جس مجتے پر پہنچا تھا اس کی گروش و میں کی و میں رہ گئی۔ " ("حضور کومعراج کیے کرایا گیا" صِغِدُ 62 مُا شَرِ كَتِنْهِ كَارُوا لَ يَجْهِرُ كَا رُووْلا ہور یاتھ فیف واشاعت 1975ء) ایک اور اہل قلم جناب محمد انور بن اختر نے'' واقعہ معراج اور نظر بیا منافیت'' میں اس قوجیہ پر تنقید کرتے ہوئے ککھائے

"جب بھی واقعد معران کا تذکرہ ہوتا ہے قامدے یہاں سائنی ملقوں نے

الکر علائے کیام مک رائی نظر نے کا حوالہ وسے ہوئے ہوئے این کر

آنے ضرت منی اللہ علید ولیم کا معرائی پانااور ایک طویل مدت گزار کروائی لائی گر

آب صلی اللہ علید دلم کی نظری پر عدم موجود کی میں وقت کا ندگر برنا نظریدا ضافیت

عدا بت ہے گر میں اللہ خیال سے اتفاق نیس کرتا اس کی فیوس ولیل چو

سطور بعد وی کی جانے گی تناہم پہلے نظریدا ضافیت سے کما حقہ توارف خامل

کرلیا جائے تا کہ طبیعیات سے تعلق رکھنے والوں کے ذبی میں نظریدا ضافیت

کرلیا جائے تا کہ طبیعیات سے تعلق رکھنے والوں کے ذبین میں نظریدا ضافیت کو جھنا

کیا جا تاہے کہ موجودہ رہائیں افعانی شعود کے ارتفاء کا عروج ہے ایکن تریش دان اور دانشور یہ حقیقت سلیم کرنے پر مجبور نظرا تے ہیں کہ انبان قد رہ ہے گی ود ایسے کردہ میلاجیوں کا ایمی سکت موف ہوائی فیصد حصد استعمال کر کا ہے۔ قد برسد کی عطار دہ بیتے ہجا تو سے فیصیر مماا جیش اقبان سے پوشیدہ میں اور علم میں جو سو فیصد صلاحیوں کا احاظ کرتا ہو، اے پانچ فیصدی می دود و میں اسلیمی اسلیمی میں اور علم میں جو بول کھیا ہے۔ تامکن امر ہے۔ واقعہ معران ایک آیک مسلمہ حقیقت ہے دور علم میں جو بول کھیا ہے۔ تا جیم کا میں ہے۔ اُن

("قرآن کے سائنسی ایکشافات "صفحہ 230 تا شرادارہ اشاعت اسلام ساردو بازدار معدر کراچی)

اس تقلید کی گلت کو بیش کرنے سے اعد سرصاحب بھی بہت دور کی کو ڈی کا سے بیں یعنی
آب نے آئن شائن کے اس نظر نیے کی بیش نظر کہ روشتی کی دفار آیک لاکھ چھیا ی ہرارمیل

فی سیفت بار شاوفر ماتے میں: معجموا کیل علیہ السلام نے آپ ملی الشعلیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا۔ براق برق
سے نکلا ہے جس کے مین ہیں کیل ۔ جس کی رفتار 1,86,000 (ایک لا کھ چھیا ہی
ایت بڑار) میل فی سیکٹر ہے ۔ '(معفر 237)
میال نے بیال کس درجہ فوقاک اور بلا کت آفرین ہے، انہی حصرت کے الفاظ میں سنے ۔
المات بین کے الفاظ میں سنے ۔

( من بہمادامشاہدہ ہے کہ دوثق کی دفتار سے بہت کم دفتار پرزمین پرائے والے ان ( شہائیہ معال کی دگر سے بحل جاتے ہیں اور فضائی میں بھیم ہوجاتے ہیں تو پھر یہ کیوکرممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح وسلامت انتاطو میل سنر نیک جھیکے ہیں کرسکیں ۔' ( میلغ 236)

سر کی کے ایک سکالر جناب واکثر نور باتی نے جو ایک ناموں سے موعود میں اس موعود کی آپ کا نام لیے بغیر برز ور نفند میں کی ہے کہ ''ابھی تک سائنس نے جو موعود میں کی ہے کہ ''ار دو ترجہ صفحہ 129 موعود کی بین وہ سمند میں ایک فظرے سے زیادہ میں گیا ۔' (ار دو ترجہ صفحہ 129 مائنس ناشرا کی بین بین کا برا کی اشاعت جارم 1998ء) بایں بمد انہوں نے سائنس فل کو المام و پیٹوا بناتے ہوئے سدر ہ اسلم اور جنت الماوی کی پیٹوری ہے کہ جت میں موت کا تصور بھی میں موت کا تحقور بھی میں موت کا تصور بھی میں موت کا تصور بھی میں ہوتا ہے ای طرح مماثلت رکھتا ہے کہ جب میں ووت واقعات سے ساتھ میں ہوتا ہے ای وجہ سے سے وقت کا کوئی وظن نہیں ہوتا۔' (صفحہ 181)

ان تمام خیال آرائیوں اور منع کہ خیر و معکو آسکوں نے اس دُجا کی عقیدہ کو اور بھی بے پناہ تقویت دے دی کہ معافر اللہ حصرت عیری آن مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ وہ تو ز مانے کے اثرات سے محفوظ رہ کر دو ہزار سال سے خدا کے واہنے ہاتھ میں ہیٹھے ہیں دوسری طرف خود مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق آنخضرت چندسیکنڈ کے لئے خدا کے در بار میں پنچ گرخدا نے انہیں راتوں رات زمین پرواپس بھیج دیا۔ ایک بھارتی طاسعیدا حمد پان پوری نے 3 ستبر 1994ء کو بنگلور کے تعظامتم نبوت کیپ میں تقریر کرتے ہوئے گوہر افغانی کی کہ''اس دنیا ہے آسان پر جانے والی چارہ ستیاں ہیں ۔ حضرت آوم ، حضرت حوا، آخضرت محمد اور حضرت عیسی ۔ اول الذکر متیوں ہمتیاں دوبارہ زمین پرآئیں اور پہیں ان کی وفات ہوئی'' پھر کہا'' حضرت عیسی میں دو شانیں تھیں ۔ بشریت اور ملک کی وفات ہوئی'' پھر کہا'' حضرت عیسیٰ میں دو شانیں تھیں ۔ بشریت اور ملک افرشت ) کا آسان پرجانا آنا ہوتار ہتا ہے۔'' (روزنامہ سالار بنگلور 5 ستبر 1994 وسفحہ 3 کالم 4،3) ایک بدزبان پادری نے اپنی کتاب'' مسیح کی شان'' (مطبوعہ اپریل 1980ء) میں ایک بدزبان پادری نے اپنی کتاب'' مسیح کی شان' (مطبوعہ اپریل 1980ء) میں یوری ہے باکی سے کلما ہے کہ

" تمام نبیوں پرموت کا ذک چل گیا اور وہ زیرز مین مدفون ہیں۔ ان کی قبریں موجود ہیں۔ وہ نفخ صور کے منتظر ہیں۔ آسان پر جانے والا بھی صرف وہ ی ہے ..... وہ آسانی تھا اس نے آسان پر جگہ پکڑی ..... باقی تمام پوند خاک ہوگئ مگروہ زندہ ہا اور ابدتک زندہ رہے گا۔ اہل اسلام کے مسلمات کی بناء پروہی ایک زندہ جاوید ہے اور قرآن کہتا ہے مسلمات وی الاحیاء و الاحوات یعنی زند۔ اور قرآن کہتا ہے مسایست وی الاحیاء و الاحوات یعنی زند۔ اور مرد برایز نبیں (فاطرآیت الاحیاء و الاحوات بعنی زند۔ عام کا ننات سے سواکوئی نبیل جوزندہ آسانوں بررہتا ہو۔ "

کوئی ہمیں بتائے کہ'' ختم نبوت'' کے نام نہاد'' محافظ'' عملاً اس کے سوا اور کیا تبلغ کررہے ہیں۔

> غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آساں پر مدفون ہو زمیں میں شاہ جہاں ہمارا

#### رب العرش اورصاحب معراج سے کھلا مذاق

نصرانیت کے میر''سفیر'' معراجؓ کوجس طرح حکایتی رنگ اور فسانوی روپ میں پیش کرتے ہیں اس نے تاریخ اسلام کے اس مجمز وکو بازیجہ اطفال بنا کے رکھ دیا ہے مثلاً

اول: قرآن مجید فی جس خداکویش فر مایا ہے وہ محدود نیس بلک کل کا تنات اوراس کی کھر بول بلکہ بہت آن مجید فی اس کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ ارض وساء کا مالک ہے اور جرانسان کے شدرگ کے بھی قریب ہے جیسا کہ اللہ جات امر کا فرمانا ہے نہ من مبل الورید (ت:17) یعنی ہم اس (انسان) سے رگ جان ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔

اس کے مقابل دیگر فداہب خصوصاً یہودی الرم نے فداگا جیب وخریب حلیہ بتایا ہے چنا نچہ اللہ مقربی مقابل دیگر فداہ اللہ ہما ہے۔ چنا نچہ ایک مقربی مقرکی مقرکی مقرکی مقرکی مقرکی مقرکی مقرکی مقرکی اوم سفرا گا گا گا ہے۔ ہتا یا ہے کہ اس فدا کی بیائش گر بردا کرد کو دینے میں خدا کی بیائش گر بردا کرد کو دینے والی ہے۔ ذہن مقلوج ہو کے دوجا تا ہے۔ بنیادی اکائی فرسنگ 180 کھر ب الکیوں کے دائی ہے۔ دہن مقلوج ہو کے دوجا تا ہے۔ بنیادی اکائی فرسنگ 180 کھر ب الکیوں کے برابر ہے اور ہرانگی زمین کے ایک کونے سے گردوسرے کو نے تک محیط ہے۔''

("خداکی تاریخ" ترجمدار دو منی 174، 178 تا شرنگارشات مرنگ روڈ لا مور۔ 2004 م)

فرانسی محقق مسٹر موریس ہوگا ہے نے اپنی مقبول عام کتاب" بائبل قرآن اور سائنس"
میں رضم سے کے باطل عقیدہ کے تعنادات پر ضرب کاری لگاتے ہوئے بٹایا ہے کہ اس کا ذکر
دوانا جیل میں ہے اور وہ بھی ایک دوسرے سے مخالف جس سے عیسائی از حد بدحواس ہوجاتا
ہے۔ مسٹر موریس اگر مزید ریسری کرتے تو انہیں بی معلوم کر کے خوشی ہوتی کہ امریکہ کی نیشنل
کونسل آف چے چزنے 1946ء میں انجیل کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن شائع کیا جس میں مرض اور لوقا
کے متن سے بیوع میں کے آسان پر جانے ہے متعلق آیات کوجعلی قرار دے کر خارج کر دیا۔ بید
ایڈیشن تھا مس نیلن اینڈ کمپنی نے بیک وقت اور زنو ، نیویارک اور ایڈ نیر اسے شائع کیا۔

بہرکف مسر موریس نے مزید کھا ہے کہ'' فی الحقیت واقعۂ جسمانی اعتبار ہے رفع میں ہوائی نہیں کیونکہ خداتو جس طرح بلند ہوں پہنے اس طرح المرقر آئی سائنس اور فلیف بی کی ترجیانی ہے لیکن قار کین جران ہوں گے کہ پاکستان نظر جداور قرآنی سائنس اور فلیف بی کی ترجیانی ہے لیکن قار کین جران ہوں گے کہ پاکستان کے ایک مسلمان کہلانے والے ایج مانچیئر صاحب نے یہ' کارناما' انجام دے کر بہودیوں کو بھی مات کرد یا ہے کہ انہوں نے زمین ہے عرش تک کا فاصلہ اورع ش کی وسعت تک علف بیانوں ہے جاپ کے انہوں نے زمین ہے عرش تک کا فاصلہ اورع ش کی وسعت تک علف بیانوں ہے جاپ نے آن کے مہائنسی انگرافات' کے مہلمان مصنف نے بیانوں ہونے جو بیانوں نے ویا ہوں نے موالی کا درجہ دیتے ہوئے سنجوں کے صنع ساہ کرڈالے ہیں۔ تحقیق کے چند نمونے پیش خدمت کرتا ہوں نے فرماتے ہیں ۔

ساہ کرڈالے ہیں۔ تحقیق کے چند نمونے پیش خدمت کرتا ہوں نے فرماتے ہیں ۔

ساہ کرڈالے ہیں۔ تحقیق کے چند نمونے پیش خدمت کرتا ہوں نے فرماتے ہیں ۔

کا فاصلہ ایک ہزار مال عرش پرایک روز کے برابر ہے اور زمین سے عرش تک میلوں میں جوفاصلہ بنا وہ تقریباً 60 ہزار کھر ب میل ہے۔ جو ایک ہزار نوری سال کے برابر ہے ادار وری سال کے برابر ہے اور قریبال کے برابر کے دور کے برابر ہے دور کی سال کے برابر کے دور کے برابر کو رہی سال کے برابر کے دور کے برابر ہوری سال کے برابر کے دور کی میان کے برابر کے دور کے برابر کے دور کی سال کے برابر کے دور کے برابر کو رہی سال کے برابر کے دور کی سال کے برابر کے دور کی سائن کی دور کی سائن کے دور کی سائن کو دور کی سائن کی کو دور کی سائن کے دور کی سائن کی دور کی دور کی دور کی سائن کی دور کی سائن کی دور کی دو

جناب الجینئر صاحب نے فلک پیائی کا نیار یکار ڈ قائم کر بے عرش کے رقبہ کی وسعت کا میتہ یدلگایا ہے

"31" أرب 67 كروز 47 لا كه 58 بزار 4 موميل ( تظريباً 132 ارب ميل) "=(صغه 444)

( حَدَّاتِ سِنْ الْعِلَ بِهِ وَتَى مُنْ كَالْمِظَامِرِهِ مَرْكِ عِلْمُونِي مُنْ فَيَامِتُ الْمُعَدِّلُ بَلِيغَ الفاظ مِن مَعِينَا بِي : -

"عرش سورج کے فجم (VOLUME) سے تقریباً یا نی سورج کے اور کا کھرب گناہے۔" (صفح 448)

بیناب اکبراله آبادی اگر آج زنده بوتے تو اس صاحبزادہ کو داد تحقیق دیتے ہوئے۔ اپنے اس کلام برضرورنظر ثانی فرماتے کہ ۔

> کونکر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیرہ جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ما

دوم: - بیتوایک''مسلمان' ماہرانجینئر کا سائنسی شاہکار ہے۔اب تبلیغی جماعت کے ایک''مولانا'' کے ایک معرکہ کا احوال سننے۔آپ نے ایک بارمند خطایت پرتعلق باللہ ہے محروم از لی ہونے کا کھلااعتراف کرتے ہوئے فرمایا: -

"بهم توالله كوبراه راست نبيل جانة \_الله براه راست بم سے بات نبيل كرتا \_ابنا باتھ نبيل دكھا تا \_ند جنت دكھائى نددوزخ دكھائى \_ندعرش دكھايان آسان دكھايا \_"

(''دلچیپاصلاحی واقعات' صغیہ 390۔ناشر مکتبدار سلان کراچی اشاعت اول جولائی 2003ء) اس حقیقت کو ذہن نشین کر کے اب' اعلیٰ حضرت' کے علمی اور سائنسی کمالات ملاحظہ ہوں۔ سرور دوعالم کی ولا دت باسعادت کے متعلق یوں گو ہرافشانی کی ہے۔ '' ایک سمندر کی مجھلی نے دوسری سمندرکی مجھلیوں کو جا کر مبارک باد دی کہ

''ایک سمندر کی چھی نے دوسری سمندر کی چھلیوں کو جا کر مبارک باد دی کہ کا نکات کا سردارا میل ہے۔''(صفحہ 391)

سدرة النتنى كى طرف اشاره كركے يوكنة بيان فرمايا كه -

''اللہ نے تخت نیچے اتارا عرش کے 70 ہزار پردے ہیں جس پر کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکی 70۔ ہزار پردوں کو چیر کر اللہ تعالی نے (آئخصرت کو) اپنے سامنے کیا۔'' (منخد 67)

سفرمعراج کی دوایات میں آنخفرت کے مشاہرہ جنت کا بھی و کرمانا ہے۔ اس زمانہ کے فاہر پرست جبہ پوش چونکہ راندہ درگاہ اللی بیں اس لئے فدائے ذوالعرش ان سے نارافسکی کے باعث ہم کلام نہیں ہوتا اس لئے ماوراء الطبعیات کے بیان میں اپنے خیالی جو ہرخوب دکھلاتے بیں ای لئے ''علامہ موصوف'' نے ایک دفعہ جنت کا منظر پیش کرتے ہوئے بتایا کہ جنت میں ستر ہزار درواز وں والا مرجان شہر ہے۔ اس کے ایک میں 70 ہزار کرے ہیں۔ ہر کمرے میں متر ہزار چار پاکیاں ہیں۔ ہر جا ریا گے ہوئے ہیں۔ (صفحہ 559 565)

ع ناطقہ سر مگریباں اے کیا کئے سوم: -معراج نبوگ (فداہ ابی وامی ،روحی و جنانی) کا نقطہ جمال وکمال کیا تھا؟اس پر بھی صدیوں بل قرآن مجید کو مصحف عثان کہنے والے صلقوں میں خوب طبع آزمائی ہوئی اوراس کے جواب میں ایک روایت گھڑی گئی جے اب زور شور سے پھیلایا جار ہا ہے اور ڈہ یہ کہ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور مقام قاب قاسین پر پہنچے تو کیا و کیصتے ہیں کے علی بیٹھے ہیں۔

(حیاة القلوب فاری جلد دوم صغه 273 تالیف "قد وة العارفین رئیس المفسرین خاتم الحد ثین علامه طابا قرمجلسی-"مطبوعه طبع نولکشور حیات القلوب ار دوجلد دوم صغه 288 مطبوعه پاکتان)

قد معراج اورصاحب معراج کس درجه مظلوم بین!! پنول اور برگانوں کے ای نوع کے ناپاک حملوں پر حضرت سیخ موعود نے اشکبار آنکھول سے میرٹر پادینے والے اشعار کہے تھے آئکہ نفس اوست از ہر خیر وخو بی بے نصیب

مے ترا شد عیب ہا در ذات خیر الرسلیل

آنکہ در زندان ناپاکی ست محبوب و اسیر

مست در شان امام یا کبازان نکته چین

وہ فخص جس کانفس ہر خیروخو بی سے محروم ہے وہ بھی حضرت خیرالمرسلیں کی ذات میں عیب نکالتا ہے۔ وہ جوخود ناپا کی کے قید خانہ میں اسیر وگرفتار ہے وہ بھی پاکباز وں کی شان میں نکتہ چینی کرتا ہے۔

## اعجازي مشاہدات اوراس كے عظیم الشان اثرات

یہ مقالہ بالکل تشنہ اور ناکمل رہے گا جب تک بیرواضح نہ کیا جائے کہ معراج میں ایسے اعجازی مشاہدات کی جلوہ گری ہوئی جورب ذوالجلال کے دست قدرت کے بغیر ممکن ہی نہتی ہوئے تمام ای لئے اس کے نتیجہ میں ایسے عظیم الشان اثر ات ہوئے جن سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تمام مذہبی نظریات میں ایسا تغیر عظیم ہوا کہ اس کی کایا ہی بلیٹ گئی ۔ نہ بید کہ سنر معراج معاذ اللہ ذہبی نظریات میں ایسا تغیر عظیم ہوا کہ اس کی کایا ہی بلیٹ گئی ۔ نہ بید کہ سنر معراج معاذ اللہ دیو مالائی کہانیوں کا ملغوبہ تھا جیسا کہ کشف و الہام اور وحی کے کوچہ سے محض نا آشنا

ب بصیرت اور روحانی بینائی کے اندھے بتاتے ہیں یا جیسا کہ یا دری ولیم سینٹ کلیر نوڈل نے اپنی کتاب بنائج الاسلام (SOURCES OF ISLAM) ہیں میر گراہ کن، زہر یلا اور سراسر باطل پر و پیگنڈ اکیا ہے کہ بانی اسلام نے قصہ معراج پہلوی زبان کی ایک کتاب بنام "ارتائے ویراف نا کک" ہے مستعاد لیا ہے جوار دشیر بابکال کے زمانہ ہی تخیبنا چارسو برس فیل بجرت کے تعنیف ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ زر دشتیدں، ہندو کال بلکہ بدعی عیسائیوں کی موضوعہ کتابوں مثلاً "وصیت نامہ ابراہیم" اور" رویائے پولوں" ہیں۔مصنف" بنا تھے الاسلام" نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

''اب خواہ ہندوؤں اور زردشتیوں نے اپنے یہاں ان باتوں کو ان موضوعہ کتابوں کے ذریعہ ماصل کیا ہویا عیسائیوں کی میموشوعہ کتب ان بت پرستوں کے خیالات پر بنی ہوں گراس میں کسی کو بھی شک نہیں کہ وہ باتیں واہیات اور پادر ہوا ہیں کو کی واقف کا رفض تو ان کو تجو لئیں کرتا۔''

("ينائ الاسلام" مترجم پادرى اكبري صفحه 118،118 ناشر بنجاب ديليجس بك سوسائل اناركل لا بور 1902ء)

اب جانا چاہے کقرآن مجید نے سورة نی اسرائیل میں رویا ہے معرائ کاذکر کرنے سے قبل سورہ "نیسف" میں اس اولوالعزم پیغیر کی زندگی کے سب اہم واقعات پر روشی ڈالی جو بنیادی طور پرآپ کی ایک رویا ہی کے گرد چکر لگاتے اور ان کی واقعاتی تعبیر میں اور چیرت آگیز بات یہ ہے کہ اس کی تفصیل میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیرویاء من کر سے کہ اس کی تعمیل میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیرویاء من کر یہ تھیں تا اور نہ وہ تمہاری شدید خالفت و مزاحمت کریں میں ہے۔ قرآنی الفاظ یہ بیں۔

اذ قال يوسف لابيه يا ابت انى رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لى ساجدين . قال يا بنى لا تقصص رء ياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا . ان الشيطان للانسان عدو مبين. (يوسف: 6)

جب بیسف نے اپنیاب سے کہا کہ اے میرے باپ میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اُس نے کہا۔اے میرے پیارے بیٹے !اپنی رویاء اپنے بھائیوں کے پاس مت بیان کرنا ورنہ وہ تیرے ظاف ضرور منصوبہ با عرصیں گے۔شیطان انسان کا یقیعاً کھلا ویٹمن ہے۔

تاریخی روایات سے بدی طور پر نابت ہے کہ قریش کمہ کو جب آنخضرت ملی الدعلیہ وہلم نے سرمعراج کی اطلاع دی تو انہوں نے بھی تخالفت کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر تنجب خیز بات یہ ہے کہ براوران یوسف نے اپنے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک سازش کر کے کئویں میں گرادیا اور قریش کمہ کے فیصلہ دارالندوہ (7 ستبر) کے معا بعد اسخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوصدین اکبر حضرت الویکڑ کے ساتھ غارثور میں پناہ لینا پڑی۔

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ رویاء کے نتیجہ میں یہ فوری ردگل کیوں پیدا ہوا؟ اور فریعتین اے اپنے لئے خطرہ پاکر کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ وہ حضرات جوقریش مکہ کی نخالفت معران بی کواس کے جسمانی اور مادی ہونے کی دلیل بنائے بیٹے ہیں، وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے لیکن حضرت سے موجود نے ایک فقرہ میں اس چیتان کو کمال معرفت کے ساتھ مل کردیا ہے۔ فرماتے ہیں:

مزيد فرماتي بين:-

''ال کا ہرایک قصد بی اخبار غیب ہے۔' (ایناً صفحہ 237 ماشیہ)
سیدنا حضرت معلم موعود نے ای کت معرفت کو مشمل راہ بنا کر تغیر کیر (سورہ
یوسف) میں بیداز سر بستہ کمول دیا ہے کہ تخضرت کے وجود باجود میں جہاں تمام نبیوں کی
صفات بدرجہ اتم موجود ہیں اُی طرح آپ حضرت یوسف کے بھی مثیل ہے اور اس

مورت میں قبل از وقت پیشگوئی کی گئی ہے کہ حضرت پوسٹ کی رویاء کے مطابق جو واقعات آپ کو بعد میں پیش آئے وی منتقبل میں آپ کو بھی پیش آنے والے ہیں۔ دھرت مصلح موجود نے اس من میں قرآن اور تاریخ عہد نبوی کا باریک نظری سے گہرا مطالعہ کرے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اشاره مشابہتیں حضرت یوسٹ کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔جس کے تتجہ میں وویائے معراج کا پس مظریمی بالواسط طور بر کھلے باب کی طرح سامنے آئمیا ہے۔ وجہ یہ کہ المخضرت صلی الله علیه وسلم کو حضرت پوسف کے واقعات کے ساتھ جومماثلتیں پیدا ہوئیں وہ أيخضرت صلى الله عليه وسلم كامام الانبياءاورنبول كشهنشاه مون كي باعث يوسفى شان ے ہزاروں درجہ بر حکرتھیں مثلاً حضرت یوسف علیدالسلام نے حکومت معرکا وزیر بننے کے بعدائي 11 بما يُول كومواف كيا مرآ تخفرت ملى الله عليه وسلم في فتح كمد كے موقع برايخ پژار با جانی دشنوں کوعنوعام کا اعلان فر ما یا جس کی کوئی نظیرمنخهٔ تاریخ میں نہیں ٹی سکتا ہے کیال ہیہ ہے کہ اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بوسٹ بی کے الفاظ میں ارشاد فرمایا «الاتشريب عليكم اليوم» اى طرح يداقد ب كد جس طرح معزت يوسف عليدالسلام كوآب كا بعاتول نے كرسے فكال كركويں بين اس لئے بجيك ديا كديد برا مونے كى خوابين ديكما ہے، اے فال دیں مے تو ذلیل ہوجائے گا۔ یکی ذہنیت قریش کمہ کی تھی تحر جہاں معزت یوسف الله الموجرت كے بعد ايك بادشاه كى اتحق من ايك شاعدار نيائ عزت لى جس كى وجر سے ا ہے کے والدین اور گیارہ بھائی آپ کے زیر افتذار آ مے وہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزت کے بعد مدیندگی آزاد حکومت کا ایبا بادشاہ بنادیا کہ آپ کے بعد آپ کے غلاموں کے مھوڑوں کی ٹاپوں سے قیصر و کسری جیسی اپنے زمانہ کی دوعظیم ترین مملکتوں کے تاج مثل دیے گئے اور پین سے ہندوستان تک کلم طیب کا چریر اپوری آب وتاب سے لہرانے لگا۔ ہوئے وہ قیصر و کسریٰ کے کر و فر برباد

ہوتے وہ گھر و حرن کے حروم رباد عیم کمہ کے جب بوریا نشین گئے ۔ (حسن رہتای) قرآن مجید نے رویا ہے معران سے قبل رویا ہے یوسنی کا تذکرہ کر کے وفان محمہ بت کی اللہ اللہ بیٹ ارا ہیں کھول دی ہیں۔ ہای ہما اس قرآئی اسلوب ہیں اصل حکمت بی مضر ہے کہ اگر چہ ہرنی کی رویاء کا وی ہونا مسلم ہے گرعا لم رویاء کے نظاروں کی عظمت وجلالت صاحب رویاء نی کے منصب و مقام کے مطابق ہوتی ہے لہذا رویائے یوسنی اور سزمعراح کی رویائے محمدی ہیں ذہین وآسان کا فرق ہے کیونکہ سیدنا لوسٹ بنی اسرائیل کے نبی ہے جن کی نبوت کا دور اُن کے وصال کے بعد بی افتام پذیر ہوا گرجس طرح نور محمدی ازل سے ہاس طرح آپ کا زماندر سالت ابدیت کی شان رکھتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ رویائے یوسنی کا تعلق حضرت یوسٹ سے کا زماندر سالت ابدیت کی شان رکھتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ رویائے یوسنی کا تعلق حضرت ہوئے والی آپ کا مشاہدہ کرایا گیا ہے بلکہ قیامت تک موجود رہنے والی آپ کی امت کے مناظر پر واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا ہے بلکہ قیامت تک موجود رہنے والی آپ کی امت کے مناظر پر واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا ہے بلکہ قیامت تک موجود رہنے والی آپ کی امت کے مناظر پر واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا ہے بلکہ قیامت تک موجود رہنے والی آپ کی امت کے مناظر پر واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا ہے بلکہ قیامت تک موجود رہنے والی آپ کی امت کے مناظر پر بھی محیط ہے۔ خود اللہ جلکھا نہ نے اس ظلمانی دور کا نقشہ کھینے تھوئے ارشاد فر مایا

#### ظهر الفساد في البرّ والبحر (الروم: 42)

ینی تر و بر میں فساد بر پا ہو کیا لینی اہل کتاب اور دوس سب بد نہ ب خوناک مد

تک بر گئے اور اسلام کا مخترسا قا فلہ جو ابتدا ہے برسول تک مکہ میں محصور تھا جس پرسفاک
اور خونخواروں دشنوں نے جورو جفاکی مدکردی تھی اور مکہ کی گلیوں میں آنخفرت ما اللہ جا نثاروں کے مقدس خون کی ندیاں بہہ ری تھیں اور کفار مکہ پکا ارادہ رکھتے تھے کہ سب مسلمانوں وقل کردیں۔ محدوص خوب ہے بالکل تا بودکردیں۔ اس ماحول میں جو حب دیجور نے برح کر پُر ظلمت تھا آخضرت ملی اللہ طلبہ وسلم کو "رجمۃ اللعالمین" کا منصب عطا ہوا۔ (الانبیاء: 75) اور آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو "رجمۃ اللعالمین" کا منصب عطا ہوا۔ بانسی دسول الله البحم جمیعا ، اللہ ی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کو آسانوں (الاعراف: 159) اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کو آسانوں اورز مین کی بادشا ہرت حاصل ہے۔

الغرض خدائے ذوالعرش نے گھٹاٹوپ بادلوں سے گھری ہوئی تاریک اور سیاہ رات میں اپنے محبوب کرای نی حضرت مجم مصطفیٰ صلی الشعلیہ وسلم کو قیامت کل کے لئے رسول بنایا اور تمام جہانوں کو رحمت عطا کرنے کا عالمگیر، ابدی اور آفاقی مشن سونیا۔ وہ شہلولاک جو غارحرا میں اپنے موئی کی پہلی تحبی پری (جولفظ ''اقسوء'' سے شروع ہوئی) کا نب اٹھے تھے، اس عالمگیر ذمہ داری پر آپ کے مقدس قلب ود ماغ اور روح پر کیا بہتی ہوگی؟ کوئی ماں کا بیٹا قیامت تک اس کے کروڑ ویں حصہ کا بھی انداز ونہیں کرسکتا۔ رب العرش فرما تا ہے کہ انسان کی انداز ونہیں کرسکتا۔ رب العرش فرما تا ہے کہ انسان کا مل یعنی آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امانت بجشی گئی ، زمین و آسان اور پہاڑ بھی اسے کا مل یعنی آئے ضرب صربے۔ (احز اب : 73)

وہ بوجھ جس کو اٹھا نہ سکے آسان و زمین اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا عجیب ہوں میں

عقل انسانی بیرمعلوم کرکے ورطر حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ معراج کے بیلطیف مشاہدات میں اس نیاتی کی میرات کے میلطیف مشاہدات میں ان ماند میں آنحضرت ملی الله علیہ وسلم نے کئے جبکہ ساری و نیاتی کی رات کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی جیسا کہ ابتدائی کی سورت اللیل سے پند چاتا ہے۔ حضرت مسلم موجود فرماتے ہیں:-

"مرمیورکا خیال ہے کہ سورت بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ پادری وری کھتے ہیں کہ بیسورة ہے تو ابتدائی مرتبلغ عامد کے زماند کی ہے یعنی تیسرے، چوشے یا پانچویں سال کی ہے کیونکداس میں منکروں کے لئے عذاب کی خبر ہے۔ پادری و هری کا بی خیال میرے نزد یک درست معلوم ہوتا ہے۔ "

("تغییر کبیر" سورة اللیل صفحہ 44)

اور میہ تاریخی حقیقت ہے کہ سورہ مجم جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے پانچویں سال نبوت میں نازل ہوئی۔حضرت مصلح موعودؓ نے سورہ الفجر کی تفسیر میں ریورنڈ ویری اورنولڈ کے گی آراء درج کی میں اور تحریفر مایا ہے کہ

'' پورپین اورمسلمان مورخ سب اس بات پرمتفق میں که بیسورة (الفجر) چو تھے

سال کے قریب نازل ہوئی ہے اور یہی وہ سال ہے جس میں کفار مکہ کی طرف مے منظم مخالفت کا آغاز ہوا۔'' (صغبہ 506)

یبی وہ پُرظمت دور تھاجب چند گنتی کے مسلمان حبشہ میں تھے اور باتی جو مکہ معظمہ میں آ محضرت طالبہ سمیت جو بھی چند مسلمان مرد، عور تیں یا بچ موجود تھے، ان پرمظالم کے سیاہ اور گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھائی لئے اللہ نے واقعہ اسراء ومعراج کے زمانہ کولیل مینی رات ہی ہے موسوم کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ اس الرائع کے درج ذیل حقیقت افروز اشعار میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

اک رات مفاسد کی وہ تیرہ و تار آئی
جو نور کی ہر شمع ظلمات پہ وار آئی
تاریکی پہ تاریکی اندھیرے پہ اندھیرے
اہلیس نے کی اپنے لشکر کی صف آرائی
ہرست فساد اٹھا عصیان میں ڈوب گئے
ایرانی و فارانی ، روی و بخارائی

عشاق رسول کومعلوم ہے کہ خالق کا نئات نے اپنے محبوب سے عمر مجریہ نیر معمولی شفقت مجراسلوک رکھا کہ زول قرآن کے ساتھ ساتھ دی غیر متلو (کشف والہام اور رویا) کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رکھا تا قلب محمدی میں ثبات واستقلال اور بھیرت ایمانی کے انوار سے اور بھی معمور ہوجائے۔ بالکل اسی دستوراز لی کے عین مطابق معراج کی ظرف ارتقاء سے قبل قلب محمدی کو آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر بخاری اور دیگر کتب احادیث کے مطابق اس میں حکمت وایمان مجردیا گیا جوسونے کے ایک تھال میں رکھا ہوا تھا۔

اس انقلا بی نکته معرفت سے معراج کے عدیم الشال سنر کا آغاز ہوا۔ قلب وروح کے علی کا نبات بے شار ہیں اس لئے میراعقیدہ ہے کہ اس نورانی سفر کے معجز نمامشاہدات ووار دات کو ژنوگ کی طرح بے شار حکمتوں اور اسرار ورموز سے قیامت تک موجز ن رہیں گے اور کسی

کی مجال نہیں کہ ان کا احاطہ کرسکے۔وجہ بیر کہ معراج دکھلانے والے رب العرش نے خود واضح فرمادیا ہے

"فاو حی الی عبدہ ما او حی" (النجم: 11) حفرت خلیفة امسے الرابع رحمہ اللہ تعالی کے الفاظ میں اس مبارک آیت کا ترجمہ یہ ہے ''پس اس نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی کیا جو بھی وحی کیا۔''

حضرت علامہ سیوطیؒ نے واقعات معراج پر شمل قدیم روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ آنخضرت کے معراج بیں سیاسی کھی ہے وہ تعلین نے معراج بین سب نبیول سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمة للعالمین اور سب انسانوں کے لئے بشرونذیر بنا کرمبعوث فر مایا ہے۔ مجھے پر قرآن نازل فر مایا ہے جس میں اولین بھی میں ہرشکی بیان ہوئی ہے۔ میری امت سب امم عالم سے افضل ہے اور اس میں اولین بھی ہیں اور آخرین بھی۔ (درمنثور جلد 4 صفحہ 145)

شہنشاہ نبوت محد عربی اللہ علیہ وسلم کا بیآ سانی خطاب سفر معراج کے خارق عادت میں اللہ علیہ وسلم کا بیآ سانی خطاب سفر معراج کے خارق عادت معاروں کی کنہ تک و بہنچنے کے لئے آ سانی کلید کا تھم رکھتا ہے اور بغور مطالعہ سے بہت ماری مادہ اور ظاہر معراج محمد بیت ایک وسیع ترین کا نئات ہے جس کے سامنے ہماری مادہ اور ظاہر کا نئات اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی حیثیت ذرہ کوآ فاب سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کی شمان ''آیات اللہ'' کی ہے اور وہ بھی الی وتی کے ساتھ جورب محمد اور قلب محمد کے سواکوئی میں مان سکتا۔ ذیل میں اس سفر نورانی کے لا تعداد پہلوؤں میں سے صرف چند گوشوں پر نہایت اختصار واجمال کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی ہے۔

### تدریجی واقعات کے نظارے

1- اس جیرت انگیز سفر میں ہمارے نبی محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عالمی اسلام کی عالمی اسلام کی عالمی اشاعت کے ابتدائی مراحل سے متعلق باہم قدریجی واقعات مشاہدہ فرمائے اور ان کے سنگ میل ۔ جمرت مدینہ ۔ کی خاص طور پر جھلک وکھلائی گئی چنانچہ پیڑ ب میں نماز پڑھنے کا ذکر مجمی روایات میں موجود ہے علاوہ ازیں کفار سے دفاعی جنگوں کا بھی قبل از وقت بتلا دیا گیا

جیہا کہ ردایات معراج میں ہے کہ رب العرش نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ہجرت اور جہاد وغیرہ خصوصیات سے بھی نواز اہے۔ تتہمیں فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی۔

('' درمنثور'' جلد 4 صفحہ 146 )

حضرت مسلح موعودٌ عالم کشوف کے متعلق خودصاحب تجربہ تھے، آپ نے لکھا ہے: ''میر سے نزدیک اس کشف میں ہجرت مدینہ کی خبر دی گئی تھی اور بیت المقدس
جوآپ کودکھایا گیااس سے مراد مجد نبوی کی تقیر تھی جس کواللہ تعالیٰ کے فضل سے
بیت المقدس سے بھی زیادہ عزت دی جانے والی تھی۔''

(''تفییرکبیر''سوره بنی اسرائیل صفحه 294)

سیدنامحمود المسلح الموعود نے ''سیر روحانی'' کے عنوان پر لیکچر دیتے ہوئے دنیا بھر میں منادی کی کہ مسجد نبوی سے فیف یا فتہ صحابہ رسول نے کس طرح نگ دنیا، نگ زمین اور نئے آسمان پیدا کرڈالے۔ چنانچے فرمایا:۔

''شائی مجداور مکہ مجداور جامع مجداور موتی مجد بھلا کیا حقیقت رکھتی ہیں۔اس روحانی مسجد نے ایک گھنٹہ میں جوذ کر اللی کا نمونہ دکھایا وہ ان مساجد میں صدیوں میں بھی ظاہر نہ ہوا گر افسوس کہ لوگ ان پھراور این یہ مساجد میں صدیوں کو دیکھتے اور ان کے بنانے والوں کی ہمت پر واہ واہ کرتے ہیں لیکن قرآن، حدیث اور تاریخ کے صفحات پر سے اس عظیم الثان مسجد کونہیں و یکھتے جس کا بنانے والا دنیا کا سب سے بردا نجینئر محمد نامی متا سینوں میں لئکے ہوئے یا کیزہ موتوں سے تھی۔'

(''سيرروحاني''جلداول صفحه ١٩٥)

## مبجدافضیٰ کی تاریخ کا کھلا ورق

حضرت مسلح موعود کی یہ بصیرت افروز تعبیر ایک نا قابل تردید واقعاتی شہادت پر بخی ہے جو ہمالیہ پہاڑ سے بھی پڑھ کرمشی ہے اور جس سے ظرا کرسب باطل نظریات وافکار ریزہ ریزہ ہوجاتے ہیں اور وہ شہادت بیہ ہے کہ کی متندتاری بھی کہا جاتا ہے ) مجداتھ کی گئے کے عہد میں بیت المقدل شہر میں (جے بروثلم اور قدل بھی کہا جاتا ہے ) مجداتھ کی نام سے یا کو کہ مجد یا عبادت گاہ موجود تھی جس میں ایک لاکھ چوہیں ہزار نبیوں کے لئے آنخضرت ملاقی کی امامت میں نماز ادا کرنے کی وسعت موجود ہو۔ امیر المؤمنین سیدنا کے آنخضرت ملاقی کی امامت میں نماز ادا کرنے کی وسعت موجود ہو۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب جب 16 ھیں بیت المقدل تشریف لے گئے تو ''الصخرہ'' (جس پر آنخضرت میں ایک الفاج کے قدم مبارک رکھنے اور آسان پر چڑھنے کا قصہ شہور ہے ) نجاست و غلاظت کے نیچ دب چکا تھا۔ جس کی وجہ بیکی کہ صدیوں قبل شاہ تصطنطین کی والدہ ملکہ حیلا نہ (335ء) کے نیچ دب چکا تھا۔ جس کی وجہ بیکی کہ صدیوں قبل شاہ تصطنطین کی والدہ ملکہ حیلا نہ (335ء) کے نیچ دب چکا تھا۔ جس کی وجہ بیکی کہ صدیوں قبل شاہ تصطنطین کی والدہ ملکہ حیلا نہ (235ء) کے نیچ دب چکا تھا۔ جس کی حدید ایک گئارت مسارکر کے اسے گندگی اور کوڑا کرکٹ کے لیے مخصوص کے نیچ دب چکا تھا۔ جس میں حضرت این کشر دشقی (المتونی ۲۲ کے دو ایک مان کہ المان کھا وہ کہ کا تھا۔ آبیت اسراء کی تغیر میں حضرت این کشر دشقی (المتونی ۲۲ کے دو ایک مان کہ میں ایک المان الما قبلة المیہود د. "کانو اقد جعلو ھا مز بلہ من اجلها انها قبلة المیہود د. "

حفرت عرض این جاری کو ماف کرنی کا حکم دیا بلکہ ظیفہ داشد نے خود بھی اپی قبا کے دامن میں بھر بھر کرمٹی ڈھونا شروع کردی جس پر آپ کے مقدس قافلہ کے دفقاء اور فوج کے سید سالار بھی اس' وقارعمل' میں جوش وخروش سے شریک ہوگئے۔ یہاں تک کہ 'الصخرہ'' کی چٹان عیاں ہوگئے۔ میہاں تک کہ 'الصخرہ' کی چٹان عیاں ہوگئے۔ حضرت عرفے نے پٹان کو خوب صاف کیا اور ای جگہ مجد بنانے کا ارشاد فر مایا۔ حضرت عرفے نے چند روزہ قیام کے بعد مرکز اسلام مدینہ میں مراجعت فر مائی اور ''لصخرہ'' پر مجد بنانے کی سعادت اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان (متونی شوال 86ھ/ اکتوبر 705ء) کو حاصل ہوئی جے یور پین سکالر مجد عمر کتے ہیں لیکن جیسا کہنا مور فرانسیمی حقق المبان نے '' تمدن عرب'' میں نشاندہ می کی ہے یہاں کی فاش غلطی ہے۔ اس مجھ کو عبد الملک کے بیان نے وال دین عبد الملک کے بین مروان نے تعمر کرایا اور اس کی مزید آ رائش و تحمیل اس کے جانشین ولید بن عبد الملک کے بین مروان نے تعمر کرایا اور اس کی مزید آ رائش و تحمیل اس کے جانشین ولید بن عبد الملک کے بین مروان نے تعمر کرایا اور اس کی مزید آ رائش و تحمیل اس کے جانشین ولید بن عبد الملک کے بین مروان نے تعمر کرایا اور اس کی مزید آ رائش و تحمیل اس کے جانشین ولید بن عبد الملک کے بین مروان نے تعمر کرایا اور اس کی مزید آ رائش و تحمیل اس کے جانشین ولید بن عبد الملک کے بین مروان نے تعمر کرایا اور اس کی مزید آ رائش و تحمیل اس کے جانشین ولید بن عبد الملک کے بین مروان نے تعمر کرایا وراس کی مزید آ رائش و تحمیل اس کے جانشین ولید بن عبد الملک کے بین مروان نے تعمر کرایا ویا میں موران کے جانسی ولید بن عبد الملک کے بین مروان کے بین مروان کے بینے کی معادت اس موران کے بین میں وان کے بین مروان کے بین موران کے بین مروان کے بین موران کے بین میں موران کے بینے کی میں موران کے بین موران کے بینے کی موران کے بین موران کے بینے کی کے بینے کی کے بیان کی موران کے بینے کی کے بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کے بیان کی واضل کے بینے کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کی کے بیان کی کو بین کی کی کو بینے کی کو بیان کے بیان کی کو بیان کی کو

عبد میں ہوئی جیسا کہ اسلام کے شہرہ آفاق مورخ علامہ ابن ظدون نے اس کے حالات میں کھا ہے۔ بی وہ مجد ہے جو آج محبد اقصلی کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس میں بھی چند ہزار نمازیوں ہی کی مخبائش ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو دور ترید نفظ قبۃ العظرة جلد 1-16 مفید 234-234 طبح اول 1978ء)

1936ء میں بیک وقت لیڈن اور لنڈن سے دی انسائیکوپیڈیا آف اسلام (ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM) کی تیسری جلد شائع ہوئی تواس میں مجدانصلٰ کے زیرعنوان صاف طور پر لکھا

"ACCORDING TO LATE ARAB WRITERS THE MOSQUE WAS

**BUILT BY THE CALIPH ABDAL-MALIK** 

یعنی بعد کے عرب مصنفین کی تحقیق کے مطابق اس معجد اقصلی کے بانی اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان مقعے۔ بیدانسائیکلوپیڈیا متعدد چوٹی کے مستشرقین کی محت وکاوش کا بتیجہ ہے شہرت یا فتد دانشورول یعنی وین سنک (WENSINCK) اورا ۔ آر ۔ گب . (A.R. میں بالینڈ، GIBB) نے مرتب کیا۔ اس معلومات افروز کتاب کا دوسرا ایڈیشن 1986ء میں بالینڈ، امریکہ اور جرمنی ہے بھی منظرعام برآ چکا ہے۔

الخضرية كم محدات كى تقيرى تاريخ في معراج كينورانى سنراوراس كى عديم المثال روحانى كيفيات بركويادن ج حاديا ہے۔

> اک نظر خدا کے لئے سیر الخلق معطنی کے لئے

### مقام قاب قوسین سے جلوہ محری

2- آخضرت صلى الله عليه وسلم پر انكشاف كيا كيا كه آپ مظهراتم الوجيت بيں چنانچه حضرت سيح موعود فرماتے ہيں: -

"اور جوتشبيهات قرآن شريف مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوظلى طور برخداوند قادرومطلق سےدی کی بین ان میں سے ایک یہی آ بت ہے۔جواللہ تعالی فرما تاہے شم دنسی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ریین وه ( حفرت سیرنا محد صلی الله علیه وسلم) این تر قیات کا مله قرب کی وجه سے دوقوسوں میں بطور وتر کے واقع ہے بلکداس سے زو یک تر۔ اب ظاہر ہے کہ وتر کی طرف اعلی میں قوس الوبيت سيسوجب كنفس ياك محرى اسيغ شدت قرب اورنهايت درجه كى صفائى کی وجہ سے ور کی مدے آ مے بڑھا اور رویائے الوہیت سے نزویک تر ہوا تواس نابیدا کناروریای جابرااورالوست کے بحراعظم میں ذرہ بشریت م موکیا۔اورب بزهنا ندمستحذث ادرجد بيرطور بربلكه وه ازل ہے بڑھا ہوا تھا اورظلی اورمستعارطور يراس بات كے لائق تھا كہ آ سانی محيفے اور الہامي تحريرين اس كومظبراتم الوہيت قرار دیں اور آئیندی نمااس کو مراوی چردوسری آیت قرآن شریف کی جس میں یمی تشيير نهايت اصفى واجلى طوريردى كى بجريد بيدان المديس يبايعونك انما يسايعون الله. يدالله فوق ايديهم سليني جواوك بخوست بيعت كرت بين وه خداے بیت کرتے ہیں۔خدا کا ہاتھ ہے جوان کے ہاتھوں پر ہے۔ واضح ہو کہ جولوگ آنخیفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے وہ آنخفرت ملی التدعلیدوسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کربیعت کیا کرتے تھے اور مردوں کے لئے بی طریق بیت کا ہے سواس جگہ اللہ تعالی نے بطریق مجاز آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات بابركات كوائي ذات اقدس بى قرارد يديا اوران ك باته كواينا باتع قرار ديا يكلمه مقام جمع مي ب جو بعجة تهايت قرب آمخضرت صلى الله عليه وسلم كحتن ميس بولا حميا باوراسي مرتبه جمع كى طرف جو محبت تامد ووطرفه برموقوف باس آيت مل بھي اثار و بے مسا وَمَيْتَ إِذَ رَمَيُتَ وَلَلْكِنَّ اللَّهَ رَمِي . تونينيس جلايا خدافي بالايجب كتوف

چلایا۔ایا بی بیاشارہ اس دوسری آیت میں یایا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فِرَاتَا ﴾ قُلُ يَمَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْيَطُوا مِنُ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا \_ يحيزان كوكرد ب كراب میرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا (لیمنی ارتکاب کبار کیا) تم خدا کی رحمت سے نومیدمت ہو۔ وہ تمہارےسب گناہ بخش دے گا۔اب ظاہر ے کہ بنی آ دم آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے تو بندے نہیں ہیں بلکه سب نبی وغیر نبی خدایتعالی کے بندے ہیں لیکن چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایتے مولی کریم سے قرب اتم لینی تیسرے درجہ کا قرب حاصل تھا سو بیخن بھی مقام جع سے سرز د ہوا اور مقام جمع قاب قوسین کا مقام ہے جس کی تفاصیل کتب تصوف میں موجود ہے ایبا ہی اللہ تعالی نے مقام جمع کے لحاظ سے کی نام آنخضرت سلی اللہ عليه وسلم كے ايسے ركھ ديئے ہيں جو خاص اس كى صفتيں ہيں جيسا كه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا نام محدر کھا ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ نہایت تعریف کیا گیا سو یہ غایت درجہ کی تعریف حقیقی طور پر خدایتعالی کی شان کے لائق ہے مرظلی طور يرآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كودى كى ابيا بى قرآن شريف مين آمخضرت صلی الله علیه وسلم کا نام نور جود نیا کوروش کرتا ہے۔ اور رحت جس نے عالم کو زوال سے بچایا ہوا ہے، آیا ہے اور رؤف اور رحیم جوخدائیتعالی کے نام ہیں ان ناموں سے بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم یکارے گئے ہیں اور کئی مقام قرآن شریف میں اشارات وتصریحات سے بیان ہوا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مظهراتم الوميت بين اوران كاكلام خداكا كلام اوران كاظهور خدا كاظهوراوران کا آنا خدا کا آنا ہے چنانچ قرآن شریف میں اس بارے میں ایک بیآ ہے بھی بِوَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا كَهِ حِنْ آيا اور باطل بھاگ گیا اور باطل نے بھا گنا ہی تھا۔ حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شاند

اورقر آن شريف اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم ميں \_''

(''مرمه چثم آریه'' حاشیه صفحه 226 تا230)

## مقام خاتم النبيين كي عظيم تجلي

3- سلسله انبیاء میں خاتم انبیین کا منصب اعلی صرف اور صرف آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو عطا ہوا جس کی عظمت وجلالت نشان کا حقیق تصور خالق کا نئات کی طرف ہے معراج ہی میں رکھا گیا اور دکھلایا گیا کہ جہال دوسرے تمام نبیوں کی رفعتیں ختم ہوتی ہیں وہاں ہے آپ کا مشروع ہوتا ہے جس کے بعد خدائے ذوالعرش ہی کی جلوہ آرائی ہے اس اعتبار سے آپ افری نبی ہی نبیس آخری انسان بھی آنخضور ہی ہیں چنانچ آپ ہی کا ارشاد مبارک ہے "انا العاقب الذی لیس بعدہ احد" (مسلم کتاب الفضائل حدیث 125) میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی بھی نبیس۔

یہاں بیوطش کرنا ضروری ہے کہ اصل حدیث یہی ہے اور ''احد'' کی بجائے'' نی'' کا انتظامام زھری کا شامل کردہ ہے اور اس کی تصریح اگلی چندسطروں میں خود حصرت امام مسلمؒ کے مسلم سے موجود ہے۔

سیدنا حضرت مسلح موعود ؓ نے ''تفییر صغیر'' میں آیت خاتم النہین کی تفییر کرتے ہوئے سعدہ النتہا سے پہلے آسان تک رونق افروز نبیوں کا نقشہ'' منداحمہ بن عنبل'' سے دے کر کمال معرفت کے رنگ میں بیعقدہ کھول دیاہے کہ

''اس نقشہ کودیکھوتو مخلوق کے مقام پر جو شخص کھڑ اہوگا اس کی نظر سب سے پہلے حضرت آ دم پر پڑے گی اور سب سے آخراس کی نظر محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر سے گا ور سب بیول میں آخری وہ رسول کر پم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے گا اس کے علاوہ اگر اس حدیث کولیس کہ آ دم ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب بھی میں خاتم انہیں نھا تو بھی شجرہ انبیاء میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کے لیا ظ سے او پر کی جگہ حاصل ہوگی پس جب رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سے او پر کی جگہ حاصل ہوگی پس جب رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں

سب سے اوپر مے تو مقام محدی آخری نبوت کا مقام مفہرا۔ ''

حدیث میں ہے کہ اللہ جاتھا نہ نے معراج کے مبارک سفر کے دوران آنخفرت کو خطرت کو اطب کر کے بیا عزاز بخش کہ آپ کی امت اولین اور آخرین دونوں گروہوں پر مشتمل ہوگی نیز بیکہ آپ کو فاتح اور خاتم کے منصب پر فائز کیا۔ (تفیر ابن کیر تفیر آبت اسراء) معفرت امیر المومنین شیر خدا علی المرتفئی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطاب عام میں اس فرمان خدا و ندی کا بیم مفہوم بیان فرمایا کہ 'المسحدات ملما سبق و المفاتح لمما انعلق'' خدا و ندی کا بیم مفہوم بیان فرمایا کہ 'المسحدات ملما مستق و المفاتح لمما انعلق' کشم ہو گئے آئدہ جو کچھ ملے گا چشمہ محمولات سے ملے گا کیونکہ آپ فاتح ہیں۔ آنخفرت مالیک خود فرماتے ہیں کتاب میں کرتا ہوں ،عطاکر نے والا اللہ ہے۔

### نبيول كي امامت كالطيف فليفه

4- حضرت مصلح موعودٌ تحرير فرمات بي: -

"اوریہ جود کھایا گیا کہ آپ نے سب نبیوں کی امامت کرائی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا سلسلہ عربوں ہے نکل کر دوسری اقوام میں بھی پھیلنے والا ہے اور سب انبیاء کی امتیں اسلام میں داخل ہوں گی اور بیا شاعت مدینہ میں جانے کے بعد ہوگی اور اس میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت المقدس کے علاقہ کی حکومت دی جائے گی۔"

(تغییر کبیرسورهٔ اسراء مغجه 294)

#### ارواح انبياء سے ملاقات

5-روایت میں ہے لیقسی ادواح الانبیاء (''درمنثور' جلد4 صفحہ 144) لینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سب نبیوں کی روحوں سے ملاقات فرمائی۔ ''ابن عساکر'' جلداول صفحہ ۳۸۸ میں یہ فیصلہ کن روایت ملتی ہے کہ آنخضرت علیہ نے اوشاد فرمایا که میں اور جرائیل بیت المقدس میں اس جگہ پہنچ جہاں سے جھے معراج ہواجس میں ارواح عروج کرتی ہیں پھر بتایا کہ اس کے بعد جھے سب پہلے آ دم طبحن کے سامنے آپ کی ذریت میں ہونے والے مومنوں اور فجار دونوں کی روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ خدائے علیم وخبیر کوعلم تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جبکہ نظریہ ''حیات میے'' کے نتیجہ میں ہزاروں کلمہ گوعیسائیت کا شکار ہوجا کیں گے اس لئے اللہ جلشانہ نے بشمول حضرت میے ٹاصر گ نبیوں کی ارواح سے ملاقات کرا کے بتادیا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آسان پر حضرت سے ناصر گ کی صرف روح ہے۔حضرت سے موعود علیہ السلام کے قلم مبارک سے معراج کے اس پہلو کی مزید وضاحت سپر دقرطاس کی جاتی ہے۔

"انبیاء تو سب زندہ ہیں مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نبیں۔معراج کی رات میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی لاش نظر نہ آئی تھی .....معراج کی رات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو برابر زندہ پایا اور حضرت عیسیٰ کو حضرت مینی کے ساتھ بیٹے ہوئے پایا۔" ("آئینہ کمالات اسلام" ضمیم صفحہ و)

## أخرى زمانه كےفتن ومفاسد كىخبر

6- روح محمدی کواس سرآسانی میں اپنی امت کے ''آخرین' کے ناز میں اجر نے والے فتن و مفاسدی اس کرت سے اطلاع دی گئی کہ عشل انسانی ورط کرت میں ڈوب جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت علامہ سیوطی کی تغییر' درمنثور' جلد 4 کے مجموعہ روایات پر سرس نظر ڈالنے سے پیتہ چل جاتا ہے کہ شب معراج میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور یا جوج ما جوج کو دیکھا (صفحہ 152 و 155) دنیا ایک حسین بردھیا کی صورت میں نظر آئی۔ یہود ونصاری اور سودخور ممثل کر کے دکھلائے گئے کہ آخری دور میں سب عالمی فتنوں کا سرچشمہ یہی لوگ بنے والے تھے۔ (صفحہ 142، 143، 141) ابن عساکر (مطبوعہ بیروت) جلد اول صفحہ ۱۳۸۹ میں نہ کور آخضرت کی ایک حدیث سے پیتہ چانا ہے کہ حضور نے معراج میں اپنی امت کے وہ لوگ بھی دیکھے جو طال کو چھوڑ کر حرام کھائیں گے۔ سودی

کاروبارکریں گے۔ دوسروں کی غیبت کرنے والے ہوں گے اور زنا کا ارتکاب کریں گے۔
ای طرح ''تغییرا بن کثیر'' (زیرآیت اسراء) کے مطابق امانت میں خیانت کرنے والے نام نہاد
مسلمانوں کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا اور ان تخریب کاروں کے کرتوت بھی آپ کو دکھلائے گئے
جو آپ خبث باطن کے باعث سر کوں پر دھرنا مار کے بیٹھ جا کیں گے اور کا نئے دارلکڑی کی
ماند عوام کے کپڑے پارہ پارہ کردیں گے۔ یعنی ان کے مظاہروں سے پوری دنیا کا امن یکسر
خطرہ میں بڑجائے گا۔

ای پربس نہیں سرکار دو عالم کو دور آخرین کے بدقماش ملاؤں کا بھیا تک منظر بھی دکھلا دیا گیاچنانچی حضرت انس بن مالک ؓ ہے مروی ہے کہ: -

"ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ليلة اسرى بى مررت بناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت عادت كما كانت فيقلب من هولاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء امتك يقولون مالا يفعلون." (در منثور جلد 4 صفحه 150)

یعنی نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ اسراء کی رات میں ایسے لوگوں سے گذراجن کے ہونؤں کو آگ کی قینچیوں سے کا ٹا جار ہاتھا لیکن وہ پھر بڑھ جاتے تھے۔ میں نے جریل سے دریافت کیا ہیکون لوگ جیں انہوں نے کہا ہی آپ کی است کے خطیب جیں جو دوسروں سے کہیں گے طرخو داس پڑمل نہیں کریں گے۔

## عالمي غلبه اسلام كايركيف منظر

7- آیت هوالمدی ارسل رسوله بالهدی (سوره توبدوقع) اورآ تخفرت سلی الله علیه وسلم کی احادیث بین نداجب عالم پر غلبه اسلام مهدی امت سے وابسته کیا گیا ہے۔ صاحب المعراج صلی الله علیه وسلم کوسفر معراج میں اس کا پُرکیف نقشه بھی دکھلایا گیا جو حضرت ابن عباس کی حدیث (مندرجه "درمنثور" جلد 4 صفحہ 150 -"منداح ربن ضبل" جلد 1 صفحہ 271) میں موجود ہاس حدیث کا ترجمہ دیوبندی عالم مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے

ورج ذیل الفاظ میں کیاہے:-

"دصرت ابن عبال سے روایت ہے کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو بعض
ایسے انبیاء پرآپ کا گزر ہوا جن کے ساتھ برا مجمع تھا اور بعض ایسوں پرگزر ہوا جن
کے ساتھ جھوٹا مجمع تھا اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا یہاں تک کہ آپ کا گزر
ایک بہت بڑے جمن پر ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں کہا گیا کہ موکا اور
ان کی قوم ہیں لیکن اپنا سراو پر اٹھا ہے اور دیکھتے۔ سود کھتا کیا ہوں کہ اتنا عظیم
الشان مجمع ہے کہ سب آفاق کو گھرر کھا ہے اور کہا گیا کہ بیآپ کی امت ہے۔"
الشان مجمع ہے کہ سب آفاق کو گھرر کھا ہے اور کہا گیا کہ بیآپ کی امت ہے۔"

سیدنامصلح موعود معرفت و حکمت سے لبریز ''تغییر کبیر'' جلد 4 صفحه 397 میں تحریر راتے ہیں:-

"میرے زدیک اس کشف (یعنی معرائے۔ ناقل) میں رسول کریم صلی الشعلیہ وسلم کے ایک روحانی سنر کی طرف بھی اشارہ ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب اسلام پر تاریکی کا زمانہ آئے گا اس وقت اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے تابع وجود کے واسطہ سے پھر دنیا کی ہدایت کے لئے مقرد کرے گا اور اس تابع کے واسطہ سے وہی برکات مسلمانوں کو پھر لیس گی جو انبیاء بنی اسرائیل کو اور ان کے اتباع کو بی تقریب سات کی طرف سورہ جھ میں بھی اشارہ ہے۔"

لیکن جب ہم سورہ جھ می آیت و آخریس منھم لما بلحقوا کامطالعہ کرتے ہوئے آگی آیت تک پینچے ہیں تواس کے معالعد یہودکو چینے کیا گیا ہے کہ اگرتم برگزیدہ لوگ ہوتو موت کی تمنا کر کے اپناسچا ہونا ٹابت کرو۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ٹانیہ کے ذکر کے ساتھ دموت مبابلہ میں ایک زبردست پیشگوئی مضمر ہے اور غالبًا اس پیشگوئی کو شرق اوسط کے ایک بزرگ شاعرا شیمی عراقی نے اپنے اشعار میں کمال خوبی سے بے نقاب کیا ہے:۔

واكبسر طنسى لو اتسانسا محمد لسلاقسى الذي لاقاه من اهل مكة

#### اذن لقضى لا منهج الناس منهجي ولا مسلة السقسوم الاواخسر مسلتسي

("دیوان العیمی" مغیر 107 ناشر طی البحث الیف والترجمه والبشیر 1940ء)

(ترجمه) میراغن عالب ہے کہ محیر صلی الله علیه وسلم اگر ہمارے پاس دوبارہ تشریف
کے آئیں تو آپ کو آج بھی اپنی امت کے ہاتھوں اُسی سے مصائب سے دوچار ہونا پڑے
گاجس طرح آپ اہل مکہ کے ہاتھوں دوچار ہوئے۔ پیغیر ضدا ہمیں دیکھ کریقینا یہ فیصلہ کریں
گاجس طرح آپ اہل مکہ کے ہاتھوں دوچار ہوئے۔ پیغیر ضدا ہمیں دیکھ کریقینا یہ فیصلہ کریں
گے کہ لوگ جس راہ پرچل رہے ہیں دہ میرانتا یا ہوا طریق نہیں اور آخری زمانہ کے لوگوں
کا فد ہب ہرگز میرا فد ہب نہیں۔

یہ عجیب تصرف خداوندی ہے کہ مسلم دنیا کے ای تاریک ترین دور میں سیدنا حضرت بانی سلسلہ احمد بیکو 1883ء میں بذریو یو رویا بشارت دی گئی کہ

"عنایت الہیمسلمانوں کی اصلاح اور ترقی کی طرف متوجہ بیں اور یقین کامل ہے کہ اس قوت ایمان اور اخلاص اور تو کل کو جومسلمانوں کوفر اموش ہو گئے ہیں چر خداوند کریم یاد دلائے گا اور بہتوں کو اپنے خاص بر کات سے متمتع کر ہے گا۔" ("کمتوبات احمدیہ" جلداول صفحہ 20 اشاعت 29 دیمبر 1908ء)

#### زنده معراج اورزنده نبي

8- تیری صدی جری کے محدث حضرت ابو بکر بن عمر و حافظ المبر ار (متو فی 292 مے) نے حضرت علی سے معراج کے باب میں میصدیث درج کی ہے کدرب کریم نے ارشاد فر مایا اے محر اللہ اللہ میں معلمی علی کم و ملائکته . النی (بحوالد نشر الطیب صفحہ 77)
میآ بت پڑھوھو المذی مصلی علی کم و ملائکته . النی (بحوالد نشر الطیب صفحہ 77)
مذہبی تاریخ میں آنحضرت ملی اللہ علیہ و کم مقابراتم الوہیت ہیں جن پر خدا اور اس کے فرشتہ از ل سے ابد تک رحمت بھی رہے ہیں۔ حاتی الحرجین سید تا حضرت مولا تا نور الدین خلیفتہ اسے الله وارزندہ نی ہونے خطرت مولا تا نور الدین خلیفتہ اسے الله وارزندہ نی ہونے خطرت مولا تا نور الدین خلیفتہ اسے الله وارزندہ نی ہونے

الميوت ديتي موے ارشاد فرمايا:-

"ذ مین کول ہے۔ اگر ایک جگہ فجر ہے تو دوسری جگہ عشاء ہے۔ ایک جگہ اگر عشا ہے تو دوسری جگہ عشا ہے تو دوسری جگہ عمر کا وقت ہے تو دوسری جگہ عمر کا وقت ہوگا غرض ہر گھڑی اور ہر وقت ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب پنچنا رہتا ہے۔ و نیا بیش کروڑ در کروڑ رکوع اور جود کرتے اور درود پڑھتے اور دوور کرخے اور درووں پڑھتے اور دورور کی ماکنے ہیں ۔۔۔۔ اس سے ٹابت ہے کہ وہ تمام رسولوں نبیوں اور اولیاء کا بھی سردار ہے کو تکہ دنیا بیس جس قدر رسول گزرے ہیں ان کی احتمال ان کے لئے دعا کیس کرتیں۔ "

(''الحکم''14 جنوری1908ء بحوالہ'' کا مدخاتم النمیین''صغیہ 369،368م تبہ حضرت الانامحمراساعیل صاحب ملالیوری پروفیسر جامعہ احمد بیقادیان ۔جنوری1936ء)

دودو شریف کامیغیر محدود اور لا تمنائی سلسله اس امر کا بھی بھاری شوت ہے کہ روح محمدی کا اللہ اس معران ہرگزشتم نہیں ہوا بلکہ آیت و الا بحو ہ خیبر لک من الاولی (الشحی) کی ژو معرفی ابدالآباد تک کے لئے جاری وساری ہے معرت مصلح موجود نے ایک باراپنے ایک معرف کے دوران پر شوکت الفاظ میں فرمایا: -

" محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو وه انسان بين جو ايك سيكندُ بين كرورُ ول ميل خدا تعالى كقرب مين بره حات بين \_" ("الفعنل" 16 جون 1944 م صفحه 8 كالم 3)

20 فروری 1903ء کو حفرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے خطبہ کے دوران حفرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے خطبہ کے دوران حفرت موقودکا درود شریف کی نسبت بیمشاہدہ سامعین کو بتایا کہ'' میں دیکھا ہوں کہ اللہ تعالی کے فیوض عجیب نوری شکل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں جذب ہوجاتے ہیں اور وہاں سے نکل کراس کی لاانتہا نالیاں ہوجاتی ہیں اور بقدر حصدرسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں سے درود شریف کیا ہے؟

رسول الله في الله عليه وسلم كماس عرش كوتركت دينا بجس سے بيلان كالياں لكتى بيں جو الله فيانى كا فين اور فعل سامل كرنا نيابتا ہاس كولازم ہے كہ وہ كون سے دروو شريف پرھے۔" ("الحكم" كاويان 28 فرود 1903 ومنى 7 كالم 1)

# صاحب المعراج كے عافق صادق كى عالىكىرد عوت

ال چینی مقالد کو معرت بانی سلیله احمدیه سی موجود اور مهدی مسعود کی ایک عالمگیر دعوت پرفتم کرتا بول - جعرت اقدی سینتر برفر مایا -

(" ژیان اللیپ"مؤ 5-7)

اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك ومطع الكساميد مجيد

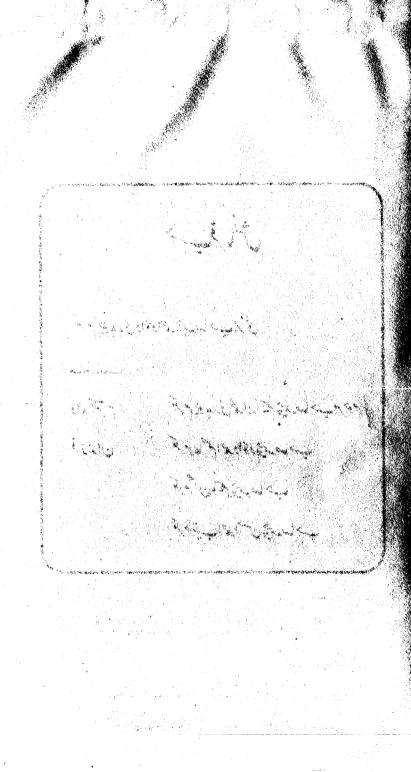

حسب فرمائش

مرم چوبدری دا و داحر چیرماحب جرمنی

منطنها-

فرم: کرم جهدی فرارا چرجه ما صلووم

رزندان : مرم عاصم احددا کا دچهرمیاجی. ر م

حكم محق فكالم يجدما وبداء الألد

كربنيها تواجهت اليب

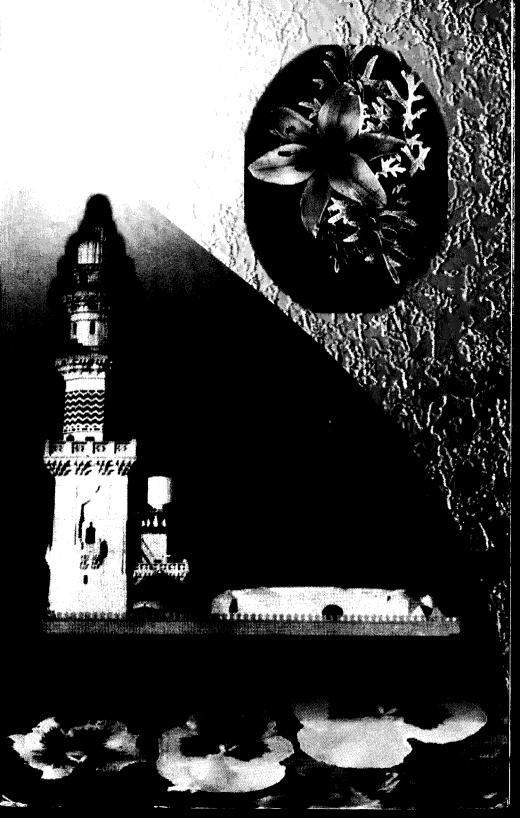